

نَاشَّنَ الْمُورِ عَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهُ المُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| اسلام كامعاشرتى نظام                                  | نام كتاب      |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| اسلام کامعاشر تی نظام<br>محمد بن علوی المالکی الحسینی | <br>معنف      |
| الفاروق بك فاؤتثر يشن                                 | <br>ناثر      |
| ایک ہزار                                              | <br>تعداد     |
| جون 1997ء                                             | <br>سالالثاعت |
| حامد جميل پر نئر ز، لا ہور                            | <br>طا لح     |
| •                                                     | <br>قيت       |

ملنے کا پیتہ ضیاء القر آن پہلی کیشنز

داتائن بخش رودُ لا بور فن : 7221953

9\_الكريم ماركيث اردوباذار، لا بور فوان: 7225085-7247350

# فهرست

|    | مضمون                                 | صفحر | مضموك                                 |
|----|---------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ۳  | بچے کا نام بہترین رکھنا               | ٨    | مقدمه                                 |
| 0  | عقيقم                                 | 9    | اسلام سے پہلے دُنیا کی معاشرتی حالت   |
| '4 | اولاد کی نیکی به والدین کا تعاون      | 17   | اسلام من عورت كي عظمت                 |
| 14 | والدين كااولا ديسياركزا               | 10   | خنائكی اموريس اسلام كا انقلابي اصلای  |
| 12 | والدين كاايني اولاد كونماز كاحكم دينا |      | اقدام                                 |
| 14 | اولاد کی تربیت                        | 14   | طلاق                                  |
|    | والدبن كالجوِّل كے ماس جانے كے لئے    | 12   | والدین کی نافرمانی<br>پیر             |
| r9 | احبادت طلب كزما                       | 19   | قطع رحمی کی مما نعت                   |
| 5. | كهربليرماسى كمب والفت ببداكأ          | ٧.   | خانتی معاملات میں اسلام کانٹر عی نظام |
| 01 | والدين كااين اولاد كوبد دعا ديينے     | ۳۳   | اسلام میں زوجین کے آداب               |
|    | کی ممالغت                             | ٣٤.  | آداب مباشرت                           |
| 30 | اسلامي خاندان كيفارجي تعلقات          | ۳۸   | الله تبارك تعالى كانام لديا           |
| 74 | خاندان کے کینے رشتہ دار وں کے         | ۳۸   | پرده                                  |
|    | ساتقه تعلقات                          | 49   | مباشرت مجماع کے بوازمات               |
| 30 | خاندان کےغلاموں کےساتھ تعلقات         | ۴۰.  | میاں بیوی کے باہمی رازوں کے           |
| ۵۵ | خاندان کے بڑوںی کے ساتھ تعلقات        |      | انشا کی مما بغت .                     |
| 04 | لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے          | ٣٣   | باپ بلطے کے آداب                      |
|    |                                       | 1    |                                       |

|         |                                                    | <del> </del> |                                                       |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صغ      | مضمون                                              | صفحه         | مضمون                                                 |
|         | لين كى مما نعبت                                    |              | کے آداب                                               |
| 184     | این بردسی کو کھا اکھلائے بیزود                     | 04           | عورت کے گھرسے برکلنے کے آواب                          |
|         | سير موکرمنه بن کھانا جا ہيئے۔                      |              | والدین کے ساتھ معیلائی کرنے اور                       |
| 144     | نوکروں اور خدام براحسان کرنا<br>م                  | 44           |                                                       |
| 104     | معلورهي                                            | ٨٢           |                                                       |
| 140     | زناء مصفائدان تباه وبربادم                         | 9 1          | ازدواجی رشت کی منظیم کاافسول                          |
|         | ماستے ہیں                                          | 114          | ازدواجی زندگی کی مشروعیت کے                           |
| 124     | طلاق کے بارسے میں اسلام کے                         |              | آداب مرد ده                                           |
|         | آداب •                                             | 114          |                                                       |
| 184     | برده اسلامی شعار                                   | 110          |                                                       |
| 144     | برده ترقی کی راه می مائل نهدین                     |              | خاوند کے انتخاب کے لیتے عو <sup>ر</sup> ت<br>کی آزادی |
| 14 A    | غلام و نوکرمر دوں کا گروں بی<br>خدمت بسرانجام دینا | 14.          | ی ارادی<br>نکاح و شادی سے بیبلے راہ وسم               |
| 4.4     | مرسط مربام ربا<br>حجوما اورغلط اعتماد              | 144          |                                                       |
| 4.4     | شادی میں ہاخیر                                     | ,, ,<br>(m m | عتی مهر<br>نکاح کا اظهارا وراعلان                     |
| Y• A    | عوریں اوراطباء و ڈاکٹر                             | ١٣٣          | ولنمه                                                 |
|         | مردانگی و مردی کی موت عیرت                         | 144          | بيوسيوں پراھان كرنا                                   |
| 414     | كافقدان ہے                                         | 149          | بردس کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے                         |
| 444     | اسلام کے نز دیکے غیرت اور میا                      |              | بارسين اكيدى ارشادات                                  |
|         | . کامفہوم<br>عورت کے مخفی اور دوشیدہ اعضاء         | ١٣٠          | برلورسی کے حقوق                                       |
| 1 4 7 1 |                                                    | 184          | بردوسی کی جانب بربدارسال کرنا                         |
| 444     | نماذسے ابر                                         | 160          | بر وسی کے لئے دروازسے بند کر                          |
|         |                                                    |              |                                                       |

| صغ        | مفتمون                           | صفح      | مضمون                         |
|-----------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| 444       | اسلام اور تعدد ازدداج            | 440      | مسلمان خواتین کا دیگر عور تول |
| 454       | مدرت اور رونا پینا               |          | اور محارم کے پاس حبانا        |
| 440       | بعيانك فدشات                     |          | عورت کی آواز                  |
| 79 p      | ووده ملانے کے مسائل              | ابها     | مسلمان عورت كاعلم حاصل كرنا   |
| 4.4       | خاندانی منصوبه بندی              | 101      | حسن دحبال وخولصورتی اور       |
| ۳1۰       | انقالم حل                        |          | زيبائش و آرائش                |
| ساس       | حیض اور حیض کے احکام             | 104      | عودت كاكام كرنا               |
| <b>19</b> | متعه اور نكاح ، متعه كاحرام فإنا | 747      | عورتون كاطازمت كرنا خطرناك ي  |
| -         | <del>-</del>                     | 747      | مرد وعورت كاأزادانه اختلاط    |
|           |                                  | <u> </u> |                               |

. ;

### 

#### يستع الله الرَّحْنِ الرَّحِدِيةِ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي كُوَّلَ الْكِتَابَ رَبْيًا نَا لِكِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَدَحْمَرُ وَلِبُونِي لِلْمُسْلِيْنَ وَالطَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّينَ نَا عَتَدُ السَّاعِي لِسُنَّتِهِ إِلَى السَّعَادَةِ وَ الأدب الدَّهِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَآضَعَامِهِ الْهُدُ إِنَّ الْخُلِصِيْنَ وَاللَّاعَاقِ إِلَى اللَّهِ المُرْسِينِ أَن - [ما بعق ا

ببمجوعه البيعة مقالات وبحثول برشتمل سيحس مين اسلام كے معامتر تي تظام سے بحث کی گئے ہے۔ کتاب نہایں ہم بعض مشکلات وصعوبات کوحل كمنے كى كوشش كريں سكے . تيزىعق البيي بالوں كى تصبيح كريں سكے جواجتاعي توبي سكن ان مي نقائص ومعامي بي .

هم الشركريم كى بارگاه سے اس امركے ليے د عاكو بين كركتاب براسے عوام الناس كوفائده ببني اوركتاب بباكو كماحقة خالص مفيدومتبول بنائے أبين! أبيت! أبين! والحديثررت العالمين كتاب نداكيم صنفت محمد علوى المالكي غفراللدلم ولوالدبير والمسليم

اجمعين، بين په

# اسلم سيهما ونياكي مُعاشرتي هالتُ

اسلام سے پہلے و نیاکی معاشرتی مالت ناگفتہ بہتی۔ خاندان کے عناصر تحت و افر ان کا شکار سے ، اس کے اجزائن تقطع سے و صلہ رحمی کانام و نشان تک مذفقا ور قرابت ورشتہ استواری کا نام مفقود تھا ، قبل ازاسلام معاشرہ پر مقدو حداور ادبار و ذلت ، بنف و کبینہ اور قبل و نون کرنے کا دُور دورہ تھا ، عورت کو اپنی قدر و قبیت کا احساس تک مذفقا ، اوراس کی کو ٹی عزن ندکی مباتی تھی .

مننگر عورت کو انتہائی گھیا ور ذیل متاع سمجھتے ہوئے بیک وقت دو افراد کے باس رکھا جاتا اور بازاروں بی عورت کی خریرو فروخت کا گھنا وُنا جُرم کیا جاتا ۔ اس سے غلامول سے بھی پرترسلوک کرکے اس کو قدلت و تکبیت سے و دجیا دکیا جاتا ، مہندوستنان کے بُرائے اور قدیم وگزشتہ ادوار میں اس کے ساتھ اس سے بھی برترا ورناگفتہ یہ سلوک رواد کھا جاتا ۔ بعق میں اس کے ساتھ اس سے بھی برترا ورناگفتہ یہ سلوک رواد کھا جاتا ۔ بعق میں اس کے ساتھ اس سے بھی برترا ورناگفتہ یہ سلوک رواد کھا جاتا ۔ بعق

بور بی فدیم افوام کے نزدیک عورت کے بیشخصی حفوق باحفوق ملکیت کانا) و
نشان تک مذخف ان جبلاء کے نزدیک عورت کی خلیت کا مفصد بس صرف به
نشان تک مذخف ان جبلاء کے نزدیک عورت کی خلیت کا مفصد بس صرف به
نقاکہ وہ مردکی خدمت کرسے اوراس کا بیا کوئی خی نہیں کہ وہ ابنے باس کی مالکہ
ہمدتی، تربی اس کا بہ حق فقاکہ وہ ابید اموال کی مکینت کا دعوی کرتی جودہ لینے
ہی نون بیبینے کی محنت سے کمایا کرتی .

ابل عرب سے بال عودت اس سے بھی نہ بادہ رسواہ ذہبی ہی کے کہ بعنی ابل عرب تو تو مولود بچیوں کو ندندہ درگور کر دسینے سیکنے ، جیسا کہ استرتبارک و تعالی کا ارتباد سے :۔

ترجمہ: اورجب ان جیسے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخری دی جاتی ہے تو دن جراس کا منہ کالار ہتاہے اورو عضرکا نا ہے اورو عضرکا نا ہے اوروں سے جھبا بھرنا ، عضرکا نا ہے اوروں سے جھبا بھرنا ، کیا اس بھارت کی برائی کے سبب ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے کا یہ اسم طی اسے دلت کے ساتھ رکھے کا یہ اسم طی میں دبا دے گا۔ اے بہت ہی جرا حکم میں دبا دے گا۔ اے بہت ہی جرا حکم

كُولِذَا بُسِنِّواَ عَنَّهُمْ إِلَّا نَتَى كَالْ دَجُهَهُ مَسْوَدًا وَ هُو كَالْ دَجُهَهُ مَسْوَدًا وَ هُو كَالِيْمُ يَبْتُوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْمٍ مَا بُشِيرَ بِهِ مِنْ سُوْمٍ مَا بُشِيرَ بِهِ الْمُسْكُهُ عَلَى هُونٍ آمُ الْمُسْكُهُ عَلَى هُونٍ آمُ الْمُسْكُهُ فَي التَّدَابِ الاَ الْمُسْلَةُ فِي التَّدَابِ الاَ

اگر کوئی شخص فونت ہوجا تا تواس کی عورتوں ، بیٹیوں اور بیجوں کو اس کے خرکہ سے کوئی مصنہ بہت مثال اور باسطیہ عورتیں اس شخص کا مال دراشت قرار میں مصنہ بین مثال میں اس محصہ لیتا ، بعض اہل عرب میں حصہ لیتا ، بعض اہل عرب

عورتوں کو کمجی کہی اس سے مال وراثت میں حصہ وار بنا تے کہ وارت اکر مورث کی بیری بر کرم وال دیتا بھریہ کہتا ، میں اس عورت کا وارث اسی طرح بن گیا ہوں جیسے کہ میں اس کے مال کا وارث ہوں ، لہذا اس طرح کرنے والاشخص اس عورت کو اپنی مکیبنت ہمجتا تھا ، بعض اہل عوب ابنی داسشتہ اونڈیوں کو زنا کاری براس سے مجبود کر نینے تاکہ و واس غلط طریقہ سے مال کم کیں ، بعویوں دائی ما وُں ) کو بیمن اہل عوب کیاں قرار دے کرافیس بیوباں بنا بیتے اور ما میں اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جات کی بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جاتی ما شرت کی ایک ما شرت کی ایک بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس طرح اولا و بجول کی بیوباں ہو جاتیں ، بیا اس ام سے قبل گراسی ہوئی غیراسلامی معا شرت کی ایک بیوباں ہو جاتیں ۔ بیا اسلام سے قبل گراسی ہوئی غیراسلامی معا شرت کی ایک بیوباک سے ہو



## اسلام ملی عورت کی عظمہ ت

اسلام آیا توعورت کواس کامیح اور درست مقام بلا ، اسلام نے اپنے عطاکر و عدل وانصاف کی روشتی میں عورت کواس کامیح مقام عطا فرمایا . اسلام نے عورت کوانسا تی معاشرت اور قبائل میں ایک اساس اور بنیا د قرار دیا ۔ اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا اہتمام کیا ، عورت کی بعیثیت عورت کواس جگہ اور منزل کر اوراس کی عقت وعصمت کو مفوظ قرار دیا ۔ اسلام نے عورت کواس جگہ اور منزل کر براجمان فرمایا جو اس عورت کے نتایا ب ثنان متی ۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں صدم مشروع فرمایا اور اس کے حقوق کو اجا کہ وواضع فرمایا ۔ چنا نجیہ ارشا و تریانی ہے :۔

ترجید: مرووں کے لیے جہدہے اس میں جو جیور گئے ال باب اور قرابت والے اور عور توں کے لیے حصہ ہے اس میں جو

لِلرِّجَالِ مَصِيُبٌ مِّمَّا تَوَكَّ الْوَالِمَانِ وَالْآفْرَبُونَ وَ اللَّسَاءِ مَصِيْبُ مِثَا تَرَكَ حچود گئے ماں باپ اور فرابت و ایے، ترکہ متورا مویا بهت حصه سے اندازه

الوالدان والأفربون مِتَاتَلَ مِنْهُ ٱ وْ كُثُّرَ تَصِيبًا مُنْ وُومًا بِله

اسلام کی روشن اور وا منح تعلیمات نے اس امر کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص مجبور مرد کو دوارث بنائے اور اس کی وراثت کو نالب ندکرے، جبباکرانٹد تعالی کا ارشاد ہے بر

ترجد: لے ایان والد ایمتیں ملال نہیں کہ عورزوں کے وارث بن جاؤ

كَيَا يَجُمَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا يجِلُ تَكُوانَ مَرِثُوااليِّسَاءَ كُرْهًا لِله

نبراسلام نے اس امرکونا جائز قرار دیا کہ کوئی شخص اپنی لونڈیوں کوز تا بر مجبور کرسے اوراس کے سیے عصمت فروشی کا بازار گرم کرکے لیتے سیے باجائز و حرام دولت كماستے۔

ترجمه: ـ اورممورنه كرواني كنيزون كو برکاری پر حب که وه بجینا میا بین تاکه لِتَبْتَغُوا عَرضَ الْعَيْوَةِ الدُّنباء مَ مَنوى زندى كالجِم مال مِا بور

وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَا تِكُورُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ ٱردْنَ تَحَصَّنَّا

تيراسلام نعاس بات كوداض كر دباكه كوئى شخص لينه آباؤا ميادك بیدیوں سے نکاح یا زناکرے، قدیہ بات نه صرف نفرت انگیزیمُ م ملکہ حرام

> طه په ـ سورة النساء ، آيت ٤ مله په موره النسار، أبت ١٩ سلم به ۱۸ ـ سورة النور الله بن ۳۳

توجید،۔ اورباب دادی منکوم سے
مکاح نہ کرو۔ مگر جو محورد ا موا، وہ
بکاح نہ کرو۔ مگر جو محورد ا موا، وہ
بے ننک ہے حیائی اور غضب کا کام
ہے اور بہت مجری راہ

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا تُكُمُ اللهُ كُوْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامًا قَلْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشُهُ اللَّهِ مَثْنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشُهُ اللَّهِ مَثْنَا وَ سَاءَ سَبِيلًا لِهُ



### خانگی اموی اسلام کا انقلابی اصلامی اقدام اِنقلابی اصلامی اقدام

اسلام نعظ الواده کی احکام کولیمن اوقات تواشاره سے بیان فرمایی اور بیض دفعه اس کوتفعیل و توشیح سے اجاگر فرمایا ، بیر اجال و تنعیل قرآن مجیدی متعدد مور تول اور بهت می درانت سے متعلق احا دیث ، نیز حضور م کے ان ارشا دات گرا می می موجود ہے جو وصیت ، نکاح ، طلاق کے بالے میں بیں ۔ نیز اسلام نے الفت و مجبت کے اسباب اور شن معا فرست کے ورائل کو کھول نیز اسلام نے الفت و مجبت وراً فت کے محل کو ان مطوس اقدا مات پر مغیوط و استوار فرمایا ، جن کی بنیا د معا نرے کے باہم بند صن اور نامطے پر سبے ۔ اور استوار فرمایا ، جن کی بنیا د معا نرے کے باہم بند صن اور نامطے پر سبے ۔ اور ان کے حقوق معلوم دوا منت ہیں اور جب تک ای سنہری حقوق و مدد و کا ان کے حقوق معلوم دوا منت بی اور جب تک ای سنہری حقوق و مدد و کا ان کے خوص گوار ترین دندگی اسلامی ننا نوادوں نے خوص گوار ترین دندگی اسرکر نے نوس گوار ترین دندگی اسرکر نے نوس کو تا تواده ان میں نامکن نقا کہ ضوائن اور سرور بھی ما میل کیا اور اس امرکا تصور بھی نامکن نقا کہ ضوائن است کو تا تواده ان میں نیا در سے میں کو تا تواده ان میں نقا کہ ضوائن اس امرکا تصور بھی نامکن نقا کہ ضوائن استامی کو تا تواده ان میں نقا کہ خوان نوادہ ان میں نقا کہ خوان نوادہ ان میں نقا کہ خوان نوادہ ان میت نوادہ ان میں نقا کو دیا ہو کی نوادہ ان میں نوادہ ان میں نوادہ ان میں نوادہ ان میں نوادہ ان میکن نوادہ ان میں نوادہ ان میں نوادہ ان میکن نوادہ ان میکن نوادہ ان میکن نوادہ ان میں نواد نوادہ ان میں نوادہ ان میں نوادہ نواد

اصوبوں برعمل بیرا ہونے کے باوجود دھوام سے گرکر ذلت و کیت سے دوجار ہوگا ۔ ان تعلیمات نے لیتے ماننے والول کواس بات کی ترغیب دی کروہ ان نایا ب اصوبول کوسیم کرکے ان برعمل کریں ا درخا تواد ہ کے جملہ افراد آ بس میں کیجان ہوں اور سابھ ہی اس امر کی نفرت ا در پر ہمیز کی تلقیمن کی کہ وہ اس امر کی نفرت ا در پر ہمیز کی تلقیمن کی کہ وہ اس امر کی خوب کریں تا جو نما ندان کے بھیمرنے ، حیرا حید کرسے اور دسوائی اور دسوائی اور دسوائی اور دسوائی سینے ۔

### 

#### طياق

ان جلیم مزاور نقصان ده اموری سے ایک امطلاق ہے اور ما نئر اور میں بیسب سے زیادہ نقصان ده امریم - اس طرح کی کئی معیبتیں آئی اور طلاق جیسے امور نے کئی خانمانوں کا تارو پود جھیر دیا اس سے محیت واُلفت وعبت زائل ہوگئی اور طلاق جیسے امور سے میال ہوی کے وہ رشتے اور الفت وعبت فوٹ کئی جو کہ اللہ تبارک و توالی نے ان کے درمیان پیلافرائی متی ، یہ مود ت رحمت نایاب ہوگئی اور طلاق کی برباوی سے والدین تباہی و بربادی کی ایسی محمد نایاب ہوگئی اور طلاق کی برباوی سے والدین تباہی و بربادی کی ایسی کھا ٹیول میں جاگر ہے جو انتہائی تعب و جراجی اور منا رائع کرتے والی متیں ۔ بچوں نے طلاق کی وجہ سے والدی مجبت والفت اور مال کی شفقت اور پیار کھو دیا ۔ نے طلاق کی وجہ سے والدی مجبت والفت اور مال کی شفقت اور پیار کھو دیا ۔ اور فرحت و مرور ، غم والام میں برل گئے ۔ مجبت والفت باہمی اختلاف میں برل گئی اور رحمت و را فت بعض و حد کا عزان بن گئی ۔

## 

## والدين كى نا قرمانى

ان حمله معائب ونقائص سے والدین کی نافرانی سے کیونکہ شارع علیہ الصافة والسلام نے اس سے منع قربا با اور والدین کی نافرانی سے بیخے

اوراسلامی تعلیمات نے اس امری ترغیب و شوق دلایاکہ والدین کے سائقہ نبکی اور بھلائی کی مبائے اوران برا صال کیا جائے۔ اس بات کا حکم قرآن مجید، فرقان حميدمي مراحت اوروضاحت كے ساتقے اور مدميث باك بي وامنح بهے کم والدین کے صفوق اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کے سابھ متصل و فقرون بير ـ الشرتعالئ نه كتاب عزيز مي ارشاد فرمايا . ـ

وَقَضَى دَيْكِ ٱلَّذِيْدِ وَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَرْجَدِ: اور مَهَا سُه دب نِعْمُ قرايا را بیای قربانوالید بین اخسانا که کماس کے سواکسی کون پوجواور ماں بايسك ساخذا جياسلوك كرور

اورالله تنارك وتعالى كاارشاد ب.

توجيد ويركري ان ميرا اوركين والرين کا - آخر مجمی کک آنا ہے كتِ الشُكُرُ لِيُ وَلِوَالِلهَ بيفَ إِلَىَّ الْمَصِيْرُكُهُ

کے یہ ۱۵ - سورة بی اسسرائیل ، آیت ۲۳ کے یہ ۲۱- سورة نقال ، آیت ۱۲ ا ورسطتور ئرتورملی الشرعلیه واله و لم کی مدمیت میارکرسے: ۔ وَدَةِ مِنْ اَدِیْنَ فِیْلُ اللّٰهِ مِلَانِہِ وَاللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن

مُلاَثَة لا يَنْظُرَ اللهُ إِلَيْهِمْ تين افراد البيعيس عن برقيا مت كدن النرتيارك وتعالى نظرر حمت سصے بة يَوْمَرا لُقِيَا مَا يِيَ الْعَاقِي رلوَالِدَهُ يَبِلِي وَصُهُ مِنْ الْحَهْمِ وكيف كا - دو تتخص جو والدين كا نا فران و وَالْمَنَّاكِ ، وَتَلَاضَةُ لَا حوسميشه شراب نوشي كرتا مهوا وراحسان يَدُ خُلُوْنَ الْجَسَّةَ ؛ الْعَاقَى كرك حبلاتا مور اورتين افراد البي رلوالدك يبع و التريون و بی جرجنت می داخل نه بول کے وہ هُوَالرَّجُلُ السَّنِي يُعِيدُ شخص جوليف والدين كانا فسسدان موء الخبنت في آهله والرَّجلرُ د پوٹ ،البیاشخص جرخبت درائی کا وَهِيَ أَلْمَوْ أَيْ الْمُتَسَيِّبَهَ فَعُ البے اہل وعیال اور گھرد الوں میں اقرار اورجر میاکرتا ہے اور ایسی مسلان بالرِّجالِ-

> ا خرجہ النسائی با سناد جید

سے مروی ہے۔

اور صفرت المام حاکم شند سندرک بین صنورا تورصی الشرعلیه واکه وسلم کی ذاتِ اطهرسے به حدیث باک روایت فرمائی سبے:-

النتر تیارک و تعالی قیامت کک برقتم کے گنا ہوں کوجس قدر جاہیے، ان کی مزاکو مؤخر فروا دیتاہے سوائے دالدین کی نافرانی کے نافرانی کے کیونکہ دالدین کی نافرانی کے گئاہ کی مزا اس کے مرتکب کوزندگی میں

عورت جومردول كرساخة تنثا برركهتي

حديث بزانسافي شريب مي معبع وبهتري متأ

مَكُلُّ النَّهُ نُونِي يُؤخِّدًا اللَّهُ مَا اللَّهُ نُونِي يُؤخِّدًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

موت سے پہلے دی مباتی ہے۔ المكاتء اوربیامرشک وشیہ سے بالا ترسیم کہ والدمین کی نا فرمانی البیمے گنا ہوں میں ایک گناه ہے جو فہلک کیائر میں سے ایک بڑاگناہ ہے۔

### قطع رحى كي مُمانعت

ان حبلہ خوا بول میں سے اکب خوابی اور گنا وقطع رحمی ہے جنانج اسلام ستے قطع دحى بيبيه كناه سيعمنع قرما بإاوراس سيمحفوظ ومعسون دسين كاحكم ارشاد فرمايا اورقطع رحمي كوالشرتعالي ندايني كتاب عزيز مين ابني شان اور حلال وعظمت کے تسیم رنے کے منافی قرار دیا :۔

ترجبہ ,۔ توکیا بھا سے بہ لحقین نظر کتے بیں کہ اگر تھیں مکومت ملے توزیمی میں

فَهَلْ عَسِيتُمْ إِنْ تُولَيْتُو كَ تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَ تَقَطُّعُوا أَرْحَا مَكُولِهِ فَادِي لِلهُ وَاور لَيْ رَسْتَ كَافَ دور

ان بدنزین افغال واعمال میں سے ایک زنا ہے اور بیرسب ال بڑے عوا مل مي سعد ابيب السياعمل بعض سعدكوفي خاندان وست وكلبت كي محمرائيون مين حاكرتاسيه.

## خانگی معاملات میں اسلم کاشری نظام

قرآن مبید میں خاندان کے بارسے اور معلی بعض دفعہ تو بالتفعیل اس کا مات ارشاد فرائے گئے اور بعض اوقات کئی آیات و سور تول میں مالات و واقعات کے مطابق و مناسب ان کو مجمل ارشاد فرایا گیا۔

مرسی میں صاحب بعیرت سے یہ امریخی و پر شیدہ نہیں کہ وہ خاتی یا خاندانی امور جو خاندانی حالت سے متعلق ہوں وہ متنجرو تبدیل ہوتے رسمتے میں ،اس طرح کہ جیسے جیسے مالات کا تقامنا ہو۔ شارع علیالسلام نے اصولی عام اور تواعد کلیے کے دوران اجالاً ذکر فرایا۔ یہ اس سیے سے کہ نئے نئے حالات اور مقتقیات کے بیش نظر معاشق تو اعدو صنوابط کو اخذ کیا جاسے ، اس طرح کم بعض اوقات تو کے بیش نظر معاشق تو اعدو صنوابط کو اخذ کیا جاسے ، اس طرح کم بعض اوقات تو کے بیش نظر معاشق کو ای طرح نات کی میں ہو۔

رکھا گیا کہ وہ کتا ب و سنت کی روشنی میں ہو۔

رکھا گیا کہ وہ کتا ب و سنت کی روشنی میں ہو۔

رکھا گیا کہ وہ کتا ب و سنت کی روشنی میں ہو۔

رکھا گیا کہ وہ کتا ب و سنت کی روشنی میں ہو۔

تبات واستقرارا وراستقلال مى ب توان مبى سى طرح كى كوفى تنبيل اورتغير نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابسا ہونا مکن ہے ، جیسے اللہ تبارک وتعالی بر ایسان ، مسلان عظام عليهم الصالوة والسلام كاتصديق اورايان بالغيب وغيره وه عقائد جن كى كتاب وسفن مين تفريح مي به البيد امور بين جونابت شده ، محكم ، مطوس بين -دعقائد ان کاتغیروتبرل ناجائز اور حرام سے کیونکہ مکلفت پر سب سے بہلے یہ امور می واجب میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے معاشرت کا جا مع ، اور یے نظیرانتظام کیا ہے۔ اور عقائد کوانتہائی اعلیٰ اور برنر درجہ میں رکھا ہے، جن کو انتهائى معترضيال كياجاتا بها اوراسلام فيا ملًا اوراقلًا اس ما مع نظام كو عقائدے مربوط کیا ہے ہو کہ اصل ہے اور احکام تفریع ہیں۔ لاریب اسلامی معاشرہ ایک ممالح سوسائٹی اور معاشرے کی تھلی اور امل ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ اس کو معوظرکھ کراس پراس طرح عمل کیا جائے کہ اسلامی ازدواج ونکاح سے اس کی سفاظت وصیانت کی جائے . البانکاح جومیح اورفضولیات سے ميرًا ومنرة مور اس طرح و مطلوب ومقعود عظلي ما مل موكا جور حمت ، عاطفت مبت ، سكون واطمينان تفس سے عبارت سے ۔ يه اطمينان نفس الله تبارک و تعالی کی جمله آیات میں سے ایک آیت اور نشانی سے جو اللہ تبارک و تعالیے کی قدرت برد لالت كرتى ہے. جبياكرارشاد البي ہے: -

وَمِنْ ایاتِهِ آنْ خَاتَ لَکُورُ ترجید: اوراس کی نشانیوں سے ہے كمتعاب ليهتماري يمنس سيبور بنائے کران سے آرام با وُا ور بھارے آپس مین محبت (وررحت رکی .

مِنَ أَنْفُسِكُمُ أَزْمَا جًا لِلتَسْكُنُولُ إَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُوْ مُوَدَّةً قُ قَرَحْمَةً. له

مذكوره بالامجل اورد ميرتفصيلي خاتى قوانين وصوابط كرمبادى اورامول، اور اس كاساراسر ميسم معرا تنظام وانعام متربيت اسلامبرسيد اس سيعقرون ادالى یں اس طوس اور منتحکم نظام میں کوئی تغیراور تبدیلی نہیں ہوئی اور منہ ہی اس منتحکم و معرور جامع نظام بي كسى طرح كے سلطانی دغير شرعی احكام نے نفوذيا اندر تھے كى جہارت و برأت كى بعد اس تا جائز ملاخلت كے افر نبر برنم و نے كى وجر برخى كراسلامى موائر كالبرفرد عقائدا يانير سيمسع اورمحقوظ ومسئون تقار

الجعى اليمى يرامر بإبر تبوت كويه بخاسه كركسى خاندان كى صيانت اور حفاظت اس وفت ك نامكن اور محال سے جب كك كروہ خاندان اور مواشرہ علم دبنى سے سلح منہو اوراس کے ال شرعی وایانی مدکورہ عقائدنہ ہوں، انہی سنہری عقائد کی بدولت ہی ببه معاشره تبابت اورالحاد كے تھو كول سے محفوظ رہتا ہے اوراس تسم كے حملول سے بچار ہتاہے جوزمین میں فتنہ وفساد کی آگ سلگاتے ہیں۔

> وَلِينْصَوْنُ اللَّهُ مَنْ تَينْصُوكُ تُرجِهِ، مددفوا يُكااس ك جواسك وين إِنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيْنَ لَهِ كَلَ مَدَكِهِ كَا بِيْكُ مَرُورا للْهِ قدرت والا

يرادران اسلام! اسى تقطينظرك بيتن نظريم بربه لازم به كريم ابنة مانداول اورخانوادول كے عملی افراد كے ليے يه ابنام كري كرعقائد ديني حقار كاتعيم ماصل كريں تقوى كاسلحست تح بول ماكم ووسب سيدزياده قدى اورمضبوط سيب اوروج كو مضبوطی سے بیراس جواخلاق ہے مثلاً حیا،، مروت وغیرہ ۔ اس مرح ابب صالح اورنیک معاشره وجود میں آئے گا۔

# 

دوالا ابن ماجة

مرالین گوداول سائق بهترین سلک ہے۔

اورسيدتا حصرت على كرم التدويجه الكريم في ارشاد قرابا .. عديت ي مقل اوراس كي دانش اس كا حسن وجال ہے اورمرد کا حسن و نوىمبورتى اس كى عقلى ـ

عقل السرأيّ جما لها و جال الرجل عقله

نزجمد، ودان سے اجھارتا ڈکرو ميراكرد ومنسي بنديزا أي توريب كركوئي جير تتمين البسند مواوما متراس يى بېت بھلائى سكھے۔

اورارشادر ساقی سے بر وَعَا شِرُوهِ فِي إِلْمُعُرُونِ فَإِنْ ر ، وور و بر سرب بر برور ور گرههموهن فعسی آن تکرهوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ رِنْهِ خَيْرًا كَثِنْيًا لَهُ اورارشادربانی ہے،۔ فاً مُسِكُوهِنّ بِالْمُغَرُونِي

ترجید :- اوراین حسب دستورنگی سے لني يامس عمرادم.

اور صنور بر نورسلی الترعلیه واله و لم کی صدیث باکسیم کرمشن خلت میں دنیا اور ا تحریت دو توں کی معبلائی اور اچھائی سے اور ایک شخص محص صب خلق سے جنت میں ابیا درجہ اورمنزل ماصل کرسکتاہے جس کے معول کے لیے کوئی دوسراعمل ناكافى اورناتمام بوتاب بحسن تنتى جمله عظمتون اورجاه وحبلال كا ما مع سب اورا گركوئي شخص ابنے اہل وعبال كرسائ مسن ختى روار كھے، تو وہ اس طرح سعادت وتوش تسمنی کے گلستنان اور فرصت وسرور کے سمندر میں زندگی مبرکردا ہے اورکہا گیاہے:۔

حسن المخلق وحسن العوار عسن انعلاق اور بردوس سخسي سلوك يعمران الدياد عسم الدياد على المعران الدياد الما ياد الله ياد الل

اور صفور مرتور ملی الشرعلی واله و الم نداین ظاہری حیات طبیب کے آخر میں برو صیدت ارشا و فرائی ، و و ایسے نین کلمات مقے جنیں صفور بار بار ارشاد فرط تے مسیدت ارشا و فرائی ، و و ایسے نین کلمات مقے جنی کر صفور انور ملی الشرعلیہ واله و کم کی زبان مبارکہ سے سخت تاکید فرائی اور صفور کا کلام مبارک مفتی جس امریم ہوا اس میں آب نے ارشاد فرایا وصوریت اور حضور کا کلام مبارک مفتی جس امریم ہوا اس میں آب نے ارشاد فرایا وصوریت توایا ہے کہ اور این ماجہ نے دوایت فرایا ہے )

سنماند، نماز اوره وعوتیں جو تھاری لونڈیاں ہیں ان کے باسے میں ضعوصی خیال رکھو اور وہ جس امری استطاعت وطاقت نہیں رکھتیں، تم الحنیں اسس امری مسلم میں است اللہ سے درو کیونکہ وہ متعا سے باعقوں تعید میں بند دو عور توں کے با سے میں تم اللہ سے درو کیونکہ وہ متعا سے باعقوں تعید بیں بنم نے اللہ کے نام برعہدو بھاں با ندھ کرانیس اپنے نکاح میں لیا ہے اور اللہ کانام لے کرتم نے الحقیں عقواز دو اجدیت میں لیا ہے "

بخارى وسلم اور سريف باك كى ديركتب مين به كم معنور عليه الصادة و

السلام في ارشاد فرمايا.

مین تعین عور توں کے بارے میں نیکی ، مبلائی اور فیرخواہی کا حکم دتیا ہوں کیو کم وہ ایک طبح میں بیالی گئی ہے اور بلا مقیہ پہلی کا اور روالا حصد طبوحا اور کی ہوتا ہے۔ اگرآب اس کو درست اور سیدحاکرنا جاہیں، توآب اس کو تو والدی تو یہ اس کو تو والدی تو یہ اس کو تو والدی کے الدر طبوحی ہے۔ اگرآپ اس کو چو وادی تو یہ اسی طرح کے الدر طبوحی ہے کہ الدا بن تھیں تو اور مورک کے ماعظ حسن سلوک کی تعلین کرتا ہوں گئی سے ایک یہ ہے ہے ہو اور مورک کا عورت کے ماعظ حسن سلوک کی جملہ اقسام میں سے ایک یہ ہے ہے ہے ہے کہ وہ عورت کی افریت اور تعلیمات کو برداشت کرے الدعورت سے اگرک فی عبلت کے دو عورت کی افریت اور تعلیمات کو برداشت کرے الدعورت سے اگرک فی عبلت

ادر کام میں تیزی دکھائی و سے یا سرز دہوتومرد کو چاہئے کہ وہ عورت سے درگزر كرك اوراس برشفقت اورحم كرك اوراس معقود وركزركرك بيزاللر تبارك وتعالى نے حكم دبلب كم عور نول كے ساتھ مى نيكى اور معبلائى كے ساتھ زندگی بسری مائے بیباک والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے زندگی بسرکرنے کا حکم سبے :۔

ترجيد ، اوران سے اجما برتاؤكرو ، مع اگروه تعیس بیندرزائین نو قربیب ہے کہ كوئى چيزتمين البند مواهدالتراس مي

وَيُعَاشِّوْدِهُ فَي بِالْمُعْرِيْفِ ، كَانُ كُوِهُ مُعُوهُ فَي فَعَسَى أَنْ تَكْمُوا شَيْتًا وَيَجْعَلُ الله فيه خيرًا كَثِيرًا له بهت معلائي ركع ـ

اس امركا احتمال به كرا گرعورت طبیش میں مورعضبناک ہوجائے تواس سے مردكوكا في تكليمت بهنچ ممراخلاق كربمايه كاتقا ضلب كرحتي الوسع اسع معات كرديا مائے اور صور يرنور سلى الشرعليه ولم كى دائت اقدس واطهزنام كول سے يرْ حكم متحل مزاج ، حليم ، كريم هي مسلم شريب مبن بعض صحابه كرام رضوان الترعليهم اجعین مصحصورا نورسلی النزعلیه وسلم کی مندرجه ذیل مدبث مبارکهمروی سے: مارایت احدًا ارجم ایس نے صنور پر تورسی الله عیرواله وسلم بالعیال من رسول الله صلی سے بڑھ کرسی شخص کر اپنے اہل وعیال کے الله عليب وسلو سات رجم وشفقت كرنے والانبين ديجما. اورمرد کاعورت کے سات حشن معاشرت میں سے رہی سے کہوہ اس سے منسى مزاق كرك اوراس سے كھيلے كيونكم عورت سے منسى مذاق كرتے سے اس كاول

نوش بوتا ہے۔ اس کے نفس کوراحت و سکون متا ہے۔ اس کی طبیعت مسرور و نوش ہوتی ہے۔ نیزمذاف وغیرہ سے وہ نوشی خوشی خا وند کا کام مجت اور بیارسے كر في ہے۔ اور مضور عليه الصافوة والسلام عور تول كے ساتھ مذاق كيا كمتے تق . ا وران کے درجات کے مطابق ال سے سلوک فرماتے جبیا کہ وہ عمل اوراخلاق مين مواكرتين - الوواؤد ونسائي إورابن ماجه في ام المؤمنين معنرت عائشه صديقه رمنی الشرعنهاسی صبح سند کے ساتھ دوابیت کیا ہے جس میں ام المؤمنین حفرت عائشته رمنى الشرعنها فرماتي ببركم حضور عليه الصلوة والسلام، إم المؤمنين حضرت عاكشه صديقة رصنى الشرعنها كيسائق دواركامقابله فرما باكرتي بينانجه ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه بنن صديق رمني الشعنها استخص سيداكي دن سبقت كيشي اور اكيب دن كيمقابلي من مصنور برنور ملى الترعليه وآله وسلم، ام المؤمنين مصنرت عالُتُهُ صديق رمنى النّرعنها سے سبقت بے گئے توصفور پر نور صلى النّدعليه واله وسلم نے ارشاد فرمایا" بیرمیرامقا بلهجیتنااس دورکے مقابلے اورجواب میں ہے " حسن بن سفیان سنداین مسندمیں سیرنا صنرت انس دحنی الشرعمنسرسسے روابت فرما فى سبع كه حضور يركورصلى الترعليه والهوسلم ابنى ازواج مطهرات رضى الترعنهن سعسب سے زیادہ مراق فرابا کرتے تھے۔

امام ترندی اورامام نسائی نے روابین فرائی اورانفاظ امام نسائی کے بیں ، که سیدنا حفرت ابد بریره رضی الترعنه سے مروی سید کر آب نے فرما یا حضورطبیالصلاق والسلام کا ارتثار کرامی سید:

مسلما فون میں سے سب سے زیادہ کا مل ور بورا ابال اس شخف کا ہے جس کا اخلاق اجھا ہوا وروہ ابنے اہل وعیال کے سائف اكمل المؤمنين ايما نًا احسنه حد خُلفًا و الطفهم بأهل

البنة ابنی از واج کے ساخفر اح با مذافی کرتے ہوئے میں نین بینی نظر ہو فی جائے ہوکے مطلوب و مقصود ہے اور اس میں بہت بڑ اثواب ہے اور خاوند کے سیے لازمی ہے کہ جب وہ عورت سے مزاح و مذاق کرے تو ہج برلے اور حصوط نہوں نے سے کہ جب وہ والا معتمل مزاج ہو۔ اس کے علاوہ عورت کے صوط نہوں نے ہوئے وہ اس میں نیا دقی و کثرت کی جرات نہ کرے کیونکہ اس طرح مساخة مذاق کرنے ہوئے وہ اس میں نیا دقی و کثرت کی جرات نہ کرے کیونکہ اس طرح عورت کا اخلاق گرم جاتا ہے اور عورت کے دل سے خاو ندکی ہیں نوائل مورو جاتی ہے۔

اورعورت كامرد كيسليه الجي معاشرت ركف سع يرسى ابك امرسع كروه ايت خاوند برابسا برجور دلي بس كاس من طاقت نبس اورزائدا زمرورت و احتياج مطالبهمي نزكرك فهالمعني اور درخبقت معامشيات واقتصاديريه عورت كاتعاون اورا مراد بعد . فناعت سے كوراً باد موتے بیں اورالفت ومجنت يرصى ہے اور ملائشبہ لا کج وحرص سے مجست كمزور ونا توان ہو ہاتی ہے۔ نبر ان امورسے کراہت بیدا ہوتی ہے اوروہ عورت بہترین ہے جو کہ قناعت کرنے والی مبواس کا اخلاق کرمیانه اورا جهابور و متفودے سے رزق میں ہی مشن تفروت كرف والى مور مروت اسى تدررزق بربى اكتفاكرے جواس كے ليے، اس کے خاونداوران دونوں کے بچوں کے لیے کافی و وافی ہو۔ اورعورت کے بیے لازمی ہے کہ وہ کسب حرام سے نفرت کر ہے ۔ کیو کم موام کی کمائی میں ہلاکت ،بربادی اور تباہی ہے۔ لیس ہروہ گوشت بیس کی نشوہ نما حرام اور نا مامز مال سے ہوئی اس کو بدرجۂ اولی آگ میں جمونکا مائے گا۔ سلف مالحبین رحمهم التدكی عور تول میں سے كوئی ابک عورت لينے خاونديا

باپ كري كهردياكرتى ١-

ایّاك وكسب الحوام فاتنا نصبر على الجوع والضّدّ ولا نصبر على النّار -

حرام و ناجائز کمائی سے بجبنا کیو کم ہم تھوک اور نقصان دنیوی توبر واٹنت کر سکتے ہیں سکین مم دوز نے اور جہنم کی آگ سے ہیں رکیے سکتے۔

اور بیوی کے بیے بر بات ہرگز درست نہیں کہ وہ لینے خاوند کے مال کو سانی سے تنگی میں تبدیل کرکے الوالے اور یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے كم عورت مالات كم موافق أورمطابق فرانوال فرول موكر كركمك كى طرح رجم بدلتي سے ۔ جنانچہ عورت برلازم سے کہ وہ تصابر را منی اور نوشی سے زندگی سرکرے۔ ا در عورت خاوند کی مشکل اور کھن گھڑیوں میں اسی طرح اس کے ہمرا ہ بسبے جیسے که ده اس کی اسودگی اوراطمینان کی زندگی بس اس کے مہراہ متی میرا برمشا بدہ ہے کہ بہت می فاصل عور تول کا بہی مال سے اوروہ مبان کر مبرو تخل سے کام لیتی بین کرکشادگی اورامارت کے آجانے بک انتظار کرنا عباوت کی افضل نربن اقسام میں سے ہے۔ وہ لینے نما وندول کے اعقوں سے مال کے بیتی ہیں ، اور مشين سے سينے پر وف كاكام كرتى ہيں ، دير كراهائى وغيرہ كے كام كرتى ہيں - وہ رزق كو فراواني كيرسا عظ مجتمع كرنى بين وحلى كم مشكل اور سخست كهطريال مل ماني بين اورشدست وننكي أسائن مين بدل مإيا كرتى سبع- اوراس امركا عم ركهناكس قدر حبین وجمیل اوراجی بات سے کر مربیگی کے ساتھ آساتی اور آرام بے اور یات جانناکس فدربہ ترہے کہ دنیوی تعمنیں لیفن اوقات انسان کو آخرے کی سکی اور مقيبت من حونك ديتي بن - ابن ان الدنبان حضور انوملي الشرعليه والروسلم سع روایت فرانی سے کر حضور انورعلیالعلوق والسلام سنے ایک دن بھ کے محسیکسی

فرائی ترا ب نے ایک بیتر کا ارادہ فر مایا اور اس کولینے مشکم مبارک بر رکھا اور ارشاد فرمایا ،۔

خردار! بهت سالی، اوردنیا بی انواع واقسام کی نمتین مامل کرنے و النفوس قیامت کے روز معبو کے نگے ہوں گے۔ خروار! ببت سے لوگ البعہ بین جرائی نفس اور میان کی تکریم اور عزت کونے والے بین رحالا تکہ وہ نفس ان کی توبین و بین میں کا دین کرے اور بہت سے لوگ ابنے نفس کی توبین کرتے ان کی توبین و بین مالا تکہ ان کا نفس کی توبین کرتے ہیں حالا تکہ ان کا نفس کی توبین کرتے ہیں حالا تکہ ان کا نفس ان کی عزت وکریم کرتا ہے۔

اور حورت کا خاوند کے ساتھ حسن مماشرت سے دہنے میں سے یہ جی ہے
کہ حورت اپنے خاوند کے ساتھ نیکی اور محالی کی کرنے والی ہو۔ بنرو و خاوند کے مائی کو اور اس کے درخت داروں کے حقوق کو محوظ در کھے اور اس کے درخت داروں کے حقوق کو محوظ در کھے اور اس کے درخت داروں کے حقوق کو محوظ در کھے اور استہائی حبیب نوجی ہے کہ حورت ابنے خاوند کی ماں کا احزام کر سے اور گھر لیوم حاملات وا مورکی سیا دت وا مارت کو فاوند کی والدہ کے ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ حن سلوک کا اعتراف کر ہے، اور اس کی والدہ کا اخترام کرنے داور کی کرنے کہ اکثر و بیشتر تھا وند کی والدہ کی ترغیب سے اس کی والدہ کا اس کے داور ہی وہ ستی سے جس نے اس عورت کو اپنے ہیں دو سی سے جس نے اس عورت کو اپنے ہیں بیا ہے۔

ادر حیب کبھی والدہ اور بری کے درمیان کوئی تھیکو اوا فع ہوجائے تو یا تو .

" منخ اور کو اوی زندگی بر صبروث کر ہی کرلیا جائے یا ہمیشہ سہیشہ کی جنگ پر قناعت اور کو اوی زندگی بر مندرجہ ذیل دوا موریں سے کسی ایک امر کو اختیار کرلیا جائے .

با توعورت کو طلاق ہی ہے دی جائے یا والدہ کی نا فرانی کرلی جائے رگر بہتر بی سے کہ عورتوں ، مردوں ، خا وندوں ، ما وُل کو الند کا خوت کرنا جا بہنے اور ان کو

بالمى مجسن اوررحم وببارسد زندگى بسركرنا بياسيك .

اورعزرت کامرد کے ساخ محبلائی اورا جھائی میں سے ایک امریہ ہے کہ دہ اس امری سے کر اس طرح خاوندال پر خرج کرتا ہے کیو کراس طرح خاوند کا مغرص مدر ہوتا ہے اوراس کے قلب و دل کو طفر کر کہ بہنی ہے اورخاوند کا میری پر یہ بھی احسان ہے کہ وہ اپنی اولا دکی ترمیت مبرو محمل سے کرتا ہے وہ اپنی اولا دکو اچھی اچھی باتیں سنا تاہے۔ باب اپنی اولا دکے لیے دماکرتا ہے اوران کو بدوعا نہیں دیتا۔ مدیث پاکس میں اس امرسے منع فرایا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان نہجے، اولا داور مال کے برعس اورخلات وعائد کے ابودا و دنرائی میں سیدنا حضور پر نورمی الشرعلیہ والہ و کم سے میں سیدنا حضور پر نورمی الشرعلیہ والہ و کم سے میں کر حضور میں کرحضور نے ارشا دفرایا :۔

"تم ابنے آپ کے برکس اور نفوس کے خلافت دعانہ کرو، نہی ابنی اولاد اور بجرس کے خلافت دعانہ کرو، نہی ابنی اولاد اور بجرس کے خلافت دعاکرو، نہی ابنے خلام کوبددعا دو اور نہی لینے مال و دولت کے خلافت دعاکرو۔ اور الٹرسسے الیسی کھڑی نہ ما بکوجس میں بمتحاری بدد عامقیول ہو:

اور بیری پر لازمی ہے کہ وہ ابنی اولادکی تربیت، زُبد فناعت اور مشن و جمال سے کرے اوران کو انتہائی مہذب بنائے، بیری اولادکو ابان ، طہارت اوراخلاق فاضل سکھائے۔ وہ ان کے لیے خیرو کھلائی کو مجبوب رکھے اور برائی و بے حیائی کے قریب بھی نہ جانے دے اور مال ابنی اولادکی پرورش کے دوران ان کے مرول پر معنظ اسا یہ ہو۔

لیس اس امری جزا، کرجب عورت کوئی اجھائی اور نیکی کرے تواللہ تبارک و تعالی سے برانعام ماکرام انتہائی حسین وجیل اور اس کا واب بہت زیادہ تعالی کے بال ہے یہ انعام ماکرام انتہائی حسین وجیل اور اس کا واب بہت زیادہ

ہوناہے

التدنبارك ونعالى فيارشاد فرمايا :-

وَالْقُوْلَ يُومَا نُوْجَعُوْنَ فِيْهِ تَرْجَمُهُ: اور فردواس دن سے جس بی الله کا الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله کا الله و ال

السُّرطِّ وعلا وتقديس وتبارك نه سِي قرما يا-

اورعورت کا خاوندکے بیے سین وجبیل معاشرت سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند کا خاوند کا خاوند کا ایسی بات کا ذکرہ کرے جس سے اس کے خاوند کو افراد کا حکوم اور گلہ مذکر سے بیا ایسی بات کا ذکرہ کرے جس سے اس کے خاوند کو مناوند اس کی مناوند اس کی مناوند اس کی مناوند اس کی باتوں سے اذبیت اور تکلیمت ما مل کرے۔

حضور عليالصلوة والسلام سندارشا دفرمايا : .

"بی البی عورت کونالب ندفرما تا ہوں بھوکہ اپنے گھرسے نکلتی ہے اور اپنے کیر ا کا دامن درازکرتی ہے۔ نیز لینے خاوند کا من کوہ اور گلہ کرتی ہے " رطبرانی منزمیت بی مدیث نمراکو صنعت کے ساعة روابیت فرمایا )

ا درجوچر حسن معاشرت پرمساعدت و تعاون کرتی ہے دہ یہ جی ہے کہ عورت مراس معاملہ میں نعاوندی اطاعت کرے جس کااس کواس کا فا وند مکم دے ۔ ہاں مراس معاملہ میں نعاوندی اطاعت کرے جس کااس کواس کا فا وند مکم دے ۔ ہاں محرسو ائے اس امرے کہ جس کی تعییل اور بجا آوری میں الشرنبارک وتعالی کی نافر مانی اور حکم عدولی اور حکم عدولی اور حکم عدولی معرولی ہو۔ کیونکہ مخلوق کے سے اللہ تبارک وتعالی کی نافر مانی اور حکم عدولی

بی کوئی طاعت وفرانبرداری نہیں ہے۔ بلاست مکم کی بجا اوری اوراطاعت تو نیکی اور بھلائی و اجھائی کے کا موں میں سہے۔

عورت کی الحا عن و فرا نرداری میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ عورت خاوند
کی رائے اور منی میں نزاع و محبر طرانہ کرے۔ اگر جبر عورت کا خبال بہی ہوکہ درست
اور میں ترین دائے اسی دعورت ، ہی کہ ہے۔ البتراگر کی امر میں شرعی صلم کی
نافرانی اور خلافت ورزی ہو تو اس وقت عورت کا فاوند کی کسی رائے اور حکم کو
قبول کرنا منروری نہیں ۔ اور عام موجہ امور میں عورت کا اپنی دائے کو خاوند کی
درائے کے ذرمے سونب دینا اس طرح کرگناہ منہ ہو بہتر وافعنل نیز اچھا ہے اور
اکثراگر با لفرین کوئی مورت ابنی دائے سے نت اور غیر لچکدا در کھتی ہو تو اس طرح
اکثراگر با لفرین کوئی مورت ابنی دائے سے نت اور غیر لچکدا در کھتی ہو تو اس طرح
دوائی حجگر اللہ مشکلات اور خانگی والی زندگی میں اضطراب اور پر بیٹانی ہیرا ہوتی
ہوائی جہائے ہوئی ہوئی اور درشتی کی بدولت عقد برکاح
ہیں وقر ف جاتا ہے۔

ه والعياذ بالنّد نعالي !

کمی ابسائی بوتا ہے کہ عقامندا ور بوش رکھنے والی عورت لینے نما وندکی مربات قبول کرنیا ہے۔ اس کورت کی د لئے کو قبول کرنیا ہے۔ اس کی د لئے کو قبول کرنیا ہے۔ اس کی د لئے کو قبول کرنیا ہے۔ اس طرح عنا وا ورد تمنی کا قلع قمع ہوجاتا ہے اور عورت نما وندکی لطف وندمی اور بیارے گرد مجتمع کرنی ہے۔

اور حضور برنور ملی الندهلیه واله و ممند جاوندی اطاعت و فرانبرداری کے بائے میں جو کچھ ارتباد فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے،۔

عیب و از وطبرانی شربیب میں سبے کرایک عورت نے موٹن کیا بارسول الندسی ا علیہ والہ دیم! عورتوں نے مجھے آپ کی بارگا ہ میں بطورنما مندہ ارسال کیا ہے، بعلالہ اس عدرت نے اس اجرو تواب کا دکرکیا جوسلان مرد کو جہاد اور ال غنیمت میں شامل ہوئے سے متبال میں مدر اجرو تواب منا مال ہونے سے متبال میں مدر اجرو تواب سے بات کیا کہ ہما کے سے بات معنور مرفوصی النہ علیہ والہ وسم نے ارشاد فرمایا کر آپ کو جو ورت ملے اسے میری طرف سے یہ بینیام بہنیا و نبینے :-

"بلاستبه فاوتدی اطاعت وفرا برداری اور فاوند کے حقوق سیم کرنا جهاد وغینمت کے اجرو تواب کے برابرہ اور تم بی سے بہت مقور می عورین ایسی بیں جوکہ اس طرح کرنی ہیں "

اورابن حبان نے ابنی میں یہ مربیث پاکسیدنا حضرت ابن ابی اوفیا رصی الشرعنه سے بیان فرائی ہے۔ آپ فرواتے بی کہ جب سیدنا حضرت معاذبن جبل رمنی الله عنه نشام سے والیس تشریف لا کر حاصر موسے نواب نے حضور پر نور صلی الشرعلیہ والہ و مم کوسیدہ قرمایا توصفور پرنورصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كريكياب عن المرسيدن معاورت معاورت الترعن الترعن إلى الرسول الترمل الله علیہ وارسلم! بن شام بن گیا نوول ل کے توگوں کو دیکھا کہ وہ لیتے جزئیوں اور رومی بِشب کی طرح کے لوگوں کوسیرہ کرتے ہیں تومیں نے اس یاست کا ارادہ کیا کہ بیمی آب کے ساتھ کروں، توحضور برنورصلی الشرعبیدوالروم سنے ارتثاد فرمایا کم اس طرح مذیبی بر کیم اگر میس کو بر تکم و تباکه وه النه تنارک و تعالی کے سواکسی کو سجده كرية تومي عورت كواس امركا حكم صاور فرما باكه وه ليضفا وتدكوسجده كريه - اور اس فات كي نسم جس كے قبطة قدرت ميں ميري مان سبے كم عورت اس وفت بنک لینے پروردگار کا حق اوا نہیں کرسکتی جیب تک و و کینے خاوند کا حق اوا

اورزندی شریب نے یہ مدیث پاک بیان فرائی اور یہ مدیث حسن ہے

ادرماکم نے اس کو میسی قرار دیا ہے۔ نیز ابن ما جہ نے اس مدیث پاک کوروا ..
فرما بلہ ہے کہ صفور پر نورصلی الشرعلیہ والہ و کم نے ارشاد قرمایا: ۔

ایتها احداث د برد و نما تذن جواس عال میں وفات نرجھا عنها دایش دخلت پاجائے کہ اس کا فاونداس سے راضی النجنة ،

النجنة ، موتو وہ جنت میں داخل ہوگی ۔

اوربنانین سندس سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدلینہ دمنی الله عنہا سے روابیت بیان فرمائی سے کرام المؤمنین حضرت عائشہ صدلیقہ دمنی الله عنہا سے مروی سے کہ میں نے حصنور کر نورصلی الله علیہ والہ وسلم سے یہ دریا فت کیا کہ عورت برسب سے زیادہ حق کس کا ہے، توصنور کے فرمایا ، اس کے فاوند کا ، نومی نے دریا فت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے ، توصنور علیہ والدہ حق کس کا ہے ، توصنور علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ مے ارتباد فرمایا ۔ اس کی مال کا ۔

اورعودت کی فرما نیرداری وا طاعت میں سے ایک بات بہ بھی ہے کہ مورت لینے خاوند کے گھرسے نہ نکے جب تک کہ خاوند مورت کو اسس کی تھری کے ساتھ اجازت نہ دے دے رجب خاوند برمنا ورغبت اسس کو باہر جانے کی اجازت دے دے وے تو عورت انتہائی باحیا، و باوقار برفع اور حے اور الیسے داستوں پرمیل کرسفرطے کرے جہاں اور عام کوگوں کی نظروں سے دور لیسے داستوں پرمیل کرسفرطے کرے جہاں اور کی بھیڑا ورکٹرت نہ ہو، و و با زادوں ، بلی بری شری شا ہرا ہوں ، مام بیرگا ہوں برحتی الوسع سیروسیا حت اور جینے بھیر نے سے گریز کرے ۔

اور جس مقدار میں اس عورت کا دین میں شروت و فضیلت اور المنٹر کی عطام و اس کے مطابق اس کا اس بر عمل کرنا صروری ہے۔

بيهقى، ابودا دُد، طبيالسى اوراين عساكرينيسيدنا حضرت عبدالنترين عمر

رضی النظم اسے روایت بیان فرمائی ہے کہ معنور فرزند ملی النزعلیہ والہ وہم کی موٹیہ مردین النزعنہ الروہ اس سر النز بارک وہ اس کے بغیر البنے گھرسے دیکے، اگروہ اس طرح کرے تواس پر النز تبارک و تعالی ا وراس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، جی کم وہ عورت تو برکوے یا والبس لوٹ آئے، معنور کی بارگا و جہاں بناہ میں عمن کی وہ موز اللہ میں کیوں تہ ہو؟ تو معنور علیہ الصافی ق والسلام نے ارشاد فرمایا، نواہ مرد ظالم ہی کیوں تہ ہو؟ تو معنور علیہ الصافی ق والسلام نے ارشاد فرمایا، نواہ مرد ظالم ہی کیوں تہ ہو۔

ادر عورت کی اطاعت و فرا برداری میں سے ایک امریر می ہے کہ عورت فاوند
کی اجازت کے بغیرروزہ نہ دکھے اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغیرروزہ درکھے اور خاوند ما عزم برب سفر مرب ہو تو اس کے دوزہ سے بحوک اور بیاس کے سوالجھ نبیں ملے گا نیز اجازت کے بغیرروزہ درکھنے سے دہ گنہگار ہوگی۔ اور تبارک و تعالی اس کا دوزہ قبول نبیں فرائیگا اور اس کے خاوند کویہ حق بہنچتا ہے کہ دہ اس کا تغلی دو تو درکھی ہو۔
تورا نے اگر اس عورت نے مرد سے اجازت کے بغیرروزہ دکھی ہو۔

را فرمن روزه جیسے درمفال المبادک کا روزه تواس کے بیے نماوند کی اجازت ماصل کرنالاندمی نہیں ۔ بیہتی شریب بیس سیدنا حضرت ابن عرمتی الشرعنها سے مروی بند کر حضور پر نورت اپنے آپ کو اپنے نفرک بند کو اپنے نفرک میں موجہ میں الشرعلیہ والہ و کم سنے ارشاد فر ایا کہ عورت اپنے آپ کو اپنے نفرک مرد سے مذروکے خواہ وہ پالان کے اوپر ہو (پالان اون کی پراس طرح ہوتا ہے میساکہ کھوڑے پرزین ہوتی ہے ، امر ما وندکی اجازت کے بغیر عورت ایک دن میں روزہ مذرکھے ، اگروہ اس طرح کرے تو گنہ گار ہوگی اور اس سے وہ روزہ نامغلور مردکھا ۔

## آداب مباشرت

اوراسلام کاجاع کے بادے میں اوب اور نام مباشرت ہے ، اللہ تبارک وتعالی نے ارتفاد فرمایا :۔

وَلَا ثُمّا شُودُ هُنّ وَ اَ فَ فَحْدُ تَرَجِب اور ورور قال کو احتان کا وُجِب کا وُجِب کا وُجِب کا کُھُونُ فِی الْمُسَاّ جِیب ہے ہم سمیدوں میں اعتکا ف سے ہو۔

اوراسلام نے منبی راحت وسکون کا اہتمام وانعرام فرمایا ہے اور محبی طور پر ملال طریقے سے سیرایی وانبساط و فرحت کا انعرام فرمایا ہے میکن مبنی انعرام وا ہتمام اورانبساط و فرحت کے تعلیمت وزم آداب متعین فرائے میں انتہائی قیمتی تعیمیتیں ارتفاد فرمائی میں۔ جوکہ مندوج فریل ہیں، جوکہ مندوج فریل ہیں، جوکہ مندوج فریل ہیں،

## الشرتبارك قنعالي على علاله كانام لينا

حضور پر نورسی النوعلیه واله و لم نے ارتثاد قربایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص ابنی دوجہ کے باس د حقوق زوجیت پورے کرنے کے لیے ) کئے ، تو وہ اس طرح کے :-

المتركة المسعن تروع الدالمترا بمين شيطان سع بجا ادراس كومي شيطان سع معفوظ كم جوزد ند بمي عطافرايا. بسعانته، الشهر حبيب الشيطان الشيطان وجنب الشيطان ما دن قتنا



האנכ 0

بعض خا وندوں کوجاع میں اس وقت کک مزانہیں آتا جب کک کرائی عورتبی بالکل نکی مزہول اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس طرح کرتا اس کے ہم اس قدر عرض کرتے ہیں کہ اگر جہ فا دند کا مفرومنہ درست اور مجمع ہے

ایکن ہم اس کے کا فرن میں مرکوشی کرکے یہ یات کہنا جا ہتے ہیں کرایسی حالت

میں مرؤٹ استراحت اور آ رام وسکول نہیں بنشی ، اور یہ ننگا ہونا فطرت کے خلا

ہے ۔ حضور بُر نور ملی النّد علیہ والہ ولم کا ارشاد گرامی ہے ۔ جب تم میں سے کوئی
شخص مبا مترت کی غرض سے اپنی زوجہ کے پاس کے تومیاں بوجی دو توں کو پردہ
کر دینا جا ہیئے اور ان کو جانوروں دگر حوں) کی طرح ننگا اور مجرد نہیں ہونا چا ہیئے ہوا ورام المؤمنین حضرت عائشہ مدیقہ بنت صدیق رمنی النّد عنہا داویہ بین کر حضور بُر نور
اورام المؤمنین حضرت عائشہ مدیقہ بنت صدیق رمنی النّد عنہا داویہ بین کر حضور بُر نور

"بهم می سے متحصنورا تور ملی الشرعلیہ والہ وسلم نے میرا پر دو ملا خطہ قرما بااور متر توم سے حصنورا تور ملی الشرعلیہ والہ وسلم کے بردہ کوملا خطر قرما یا ... دنجاری

4

#### مباتنرت وجاع كے لوازمات

آوابِ مباشرت میں سے ایک امریہ ہی ہے کہ جارے کے مقدمات وتہدیدکا استام کیا جائے تاکنفسی استعدادا ورمقام وعلی کے لیے مناسب فقا سازگادکر ہی جائے ۔ جنائی حدیث باک میں وادد ہے کہ مین امشیار کی وجہ سے ایک شخص میں ماجزی بہدا ہوتی ہے:۔

ابکشخص سی ایستخص سے ملافات کرے جس کی معرفت و بہجان کو و و بسندکرتا ہوںکن و واس شخص کا نام و نسبہ بہجا تر بغراس سرائکہ بمرجلہ شر دوسراا مربر کرکوئی شخص اس کی تعظیم و تکریم کرسے اور و مکسی شخص کی عزت افزائی کی قدرتہ کریے۔

تمیری بربات کرکوئی شخص ابنی لونڈی یا ابنی بیری کے باس مباشرت کی عزص سے جائے اور و و اس سے گفتگو، بات چیت اور محبت وغیرہ کیے بغیر اس سے مبایات جیت اور بہار سے بہلے اس مورت اس سے مباشرت و جائع کر رہے ، یا بات بھیت اور بہار سے بہلے اس مورت کو پہلو کے بل لولئے اور اس عورت سے ابنی ما جت کو پوراکر لے قبل اس کے دوعورت اس سے ابنی ما جت کورت کرے۔

صدیت نرا کوفردوس می دملمی مشرایت سنے روایت فرمایا اور ایک اور دین پاک میں سبے کرمفورانور ملی الشرطیہ والہ وسلم سنے ارشا دفرمایا :۔

تم می سے کوئی شخص ابنی عورت سے مالور کی طرح مباشرت نہ کرے بکہ میا

بیری دونوں کے درمیان ایک ببنیام رساں ہونا چاہئے یعرض کیا گیا یا رسول اللہ
ملی اللہ علیہ واکہ ولم ! ببنیام رساں کیسے ہوتا ہے ؟ توصفور پر تورم کی اللہ علیہ والہ
وسلم نے ارشاد فرایا ، جاع اور مباسفرت سے پہلے بوس وکنا راور با ن

بجیبت و کلام - درواہ الدیمی)

F

میال بیوی کے باہمی رازلوکول میں افتا رہیں ہونے جا ہمیں رازلوکول میں افتا رہیں ہونے جا ہمیں بات اورمیا شرت وجاع کے مطلوبہ آواب میں سے یہ بھی ہے کہ خاونداس بات کولوگوں کے درمیان مشہور ومع وقت نہ کرے جو کہ اس کے اوراس کی بیری کے درمیان معین کہ راز میں ہوتی ہے اوراس دوران وقوع پنریر ہوتی ہے جبکہ خاوند

عورت سے جماع کرنا ہے۔ کیونکہ یہ الیبی بات ہے جوکہ نہیں کی جانی چاہیئے اور منہ ہی اس داذکوفاش کرنا جا ہیئے۔ چنا بچہ بھید واسرار کی مفاظت واجب اور لازی ہے۔خصوصاً یہ مجیداور سرتومفوظ کرنا صروری ہے جوکہ عورت کی عزت و عصرت کے بائے میں ہے اور فاوند کے باس یہ انتہائی باکیزہ اور مقد س دانتہائی باکیزہ اور مقد س جہتا نجہ یہ بی جوابیان کو توی و بچتہ کرنے والے جملہ ارکان و لواز مات کے بعد ہیں، جہتا نجہ اس جہداور راز کی حفاظت میں مستی اور خفلت نوعقل کی کمزوری اور منعف کی دہیں ہے۔

نیزداز فاش کرنامنمیری خباشت پر ، خاتی کی روالت اور حبان برجوکر ورت کو
افیت و کلیف دینے پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے ورت کی عزت اور کوامت
کم ہوتی ہے اوراس کے رہنتہ داروں کی سکی ہوتی ہے اورسب سے بڑھ کر
یہ اس طرح زوجیت و نکاح کا عقد فوٹ مبا تاہے ہو کہ تمام معاہدوں سے
بڑھ کر پختہ وقوی معاہرہ اور میثاق ہے۔ یہ الیبی خیانت ہے کہ جس کا روعمل اور
انزر مزب یہ ہواکرتا ہے کہ محبت والفت کی حگہ نفرت ونا بیاتی بیدا ہوتی ہے
اورانس و پیا دکی حکمہ وحشت و بیگا نگی آ جاتی ہے اور چونکہ اس کا نقصان
اورانس و پیا دکی حکمہ وحشت و بیگا نگی آ جاتی ہے اور چونکہ اس کا نقصان
بہت بڑا ہے۔ اس بیے شریعیت بیں اس کورن صوف حام قرار دیا گیا ہے مکم اور وفیرہ نے سیدنا صفرت
طرح کرنے والے کی مذمرت کی گئی ہے مسلم ، ابوداؤدو فیرہ نے سیدنا رسول النہ ملی
الرسیدالخدری رفنی النہ عنہ سے روایت فرائی ہے کہ صفور سیدنا رسول النہ ملی

الترعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایا :
« فنیا من کے دن تمام کوکوں سے بلے ہورہ وہ شخص برترین میگہ برمہوگا ، جو

ابنی بری کے باس مبا شرت وجاع کے لیے جاتا ہے یا اس کی زوجہ اس کے

ابنی بری کے باس مبا شرت وجاع کے لیے جاتا ہے یا اس کی زوجہ اس کے

مائنہ جا ع ومیا شرت کرتی ہے۔ مجھران میں سے کوئی ایک اپنے دوست کا مجبد

اورسترافشاء كرديناهه ـ

اورسبدنا حفرت امام احمدرحته الشعلبيه في حضرت اسمارً بنت بزيرس موایت بان فرائی ہے کہ وہ صنور برگور ملی الشعلیہ والدو کم کی بارگا و بہال بنا میں ما صریقیں اور بہنسسے مردوعور تیں مصنور برنور ملی الشرعلیہ والہ وہم کی بارگاہ افنس مي بنيط بوست في توصفور عليال صلوة والسلام في ارشاد فرمايا :-« شاید کونی شخص البیاکرتا ہے کہ وہ اس راز کوافشار کردیتا ہے ، یا یہ بھی مكن به كركونى عورت اس مجيد كورا شكاراكر فيدكم بوكجيدا سن المين خاوند كے ساتھ كيا سبئے تو تمام لوك خاموش ومسكت بھيگئے، توميں نے عرص كيا يارسول الشرصلى الشرعليه والهوسم إمردهي اسى طرح كرت بين إورعورتين مي اسى طرح كرتي ي ، تدسروركا منات ملى الشرعليه والرسلم في ارشاد فرمايا "تم اس طرح مذكيا مرو كيونكهاس طرح توستيطان كرتاب يوكسي مؤنث شيطان سعمها مترت كرتاب اوروه جب اس كودها بنتاب تولوك اس كود كميورب بوتين،

# باب بنے کے داب

وه آواب جووالدا ور بیجے کے مابین ودرمیان بطونطق اور شیخت کے مخصوص بیں، اس مبدال میں اسلام کے آداب مندرجہ ذیل بیں: ۔

## بيح كانام بهترين ركفنا

والدکو جابیے کہ و مانیے بیلے کا اجھانا م تجویز کرے اور اس کو البیے نام سے موسوم کرے جو کہ بہترین ہو۔ تیزاس کا نقب بھی شاندارا درا جھا ہو۔ جنائجہ کسی ماحب کا نام اگرا بھا ہو تو اس کے اجھے نام اورا جھے لقب کی وجہ سے وہ ماحب بندوبالا درجے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور حضور انور صلی الشریکیہ والر کے اجھے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور قبی و برسے ناموں کو بہند فرما یا کہتے سے اور الی کو بیاد کو بیاد کو بیاد کی میں کو بیاد کو بیاد کی میں کو بیاد کو بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کو بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد

تبدیل فرمادیاکرتے عقے اورتمام ناموں سے استرت وافعتل نام وہی ہے جوکہ انبیارکرام علیم الصلاۃ والسلام کے موافق اورمطابق ہو۔ اور المترتبادک تالی کی ذات اطہرکوسب سے زبادہ عزیز اور بیا ہے اسماء عبدالتر، عبدالرمن بی ذات اطہرکوسب سے زبادہ عزیز اور بیا ہے اسماء عبدالتر، عبدالرمن بین اورسب سے زیادہ قبیح نام وہ بین جوکہ کا فروں کے نام کے موافق ہول ۔ اورسٹ کین کے القاب کے مشابہ ہول ۔

حصنور بر نورسلی الترعلیم واله و کم کی صدیق مبارکه سهد به می و منتقاق به مین حق الولی علی الوالی به ناوالی به ناوالی به ناوالی به ناوالی که مالد البی فرزند کا اوب و تربیت الجی الشکا در داه البیم فی فرزند کا م بهترین در که المشکا در داه البیم فی فرز کرد اس کانام بهترین در که المشعب مالا

اور بہیں بربات معلوم نہیں ہے کہ مسلان اسلام کے نام جو وکر د جو بارک بیں ابنی اولا دا ور بچوں کے نام بہم مغلق دکھتے ہیں، مسلان لینے بچوں کے نام بہم مغلق دکھتے ہیں، مسلان لینے بچوں کے نام محد، احمدا ورا برا ہیم کبوں نہیں رکھتے اور ابنی بجیوں کے نام فاطم اور ذریب کیوں نہیں دکھتے ہو کہا یہ وہ اسمائے گرامی نہیں ہوکہ اسلام نے ان کے لیے بیت دکھتے ہیں ہ کیا ان اسمائے گرامی کو صفور فر تورسی اسٹر علیہ داکہ وہ م نے لینے جیل القدر صاحبزاد دول کے لیے بند نہیں فرایا ، کیا مسلمان ہر چیزیں اجنبیوں کی بیروی کہتے ہیں مینی کہ لینے بچوں کے نام بھی دوسرے وگوں اور غیروں سے لیک رکھتے ہیں ، کیا لیسے سلما نوں نے صفور پر نورسی اسٹر علیہ واکہ وہم کا متدرج ذیل ارتباد گرامی نہیں مٹنا ؟

ابودا ؤد شراجِت میں سیدنا معنوت ابن عمرصی الشرعنها سے مروی سے کے حضور برزورملی الشرعلیہ والروسلم سنے قرمایا ،۔

مَنْ تَشَبُّكَ يِقَدُم فَلُومِهُمْ جَى نَكْسى قرم سے مشابہت اختيارى من تَكسى قرم سے مشابہت اختيارى دوا قابودا وُدعن ابن عمرما وواسى قرم ميں سے ب

برطرح اوربرقهم کی غیروبرکت اور بحبلائی ان عربی نامول میں ہے۔ اور
برطرح کی بزرگی وشرف اسلام کے القاب میں ہے لہذا ہمیں جا ہیئے کہ ہم
اینے بچوں کے نام ابسلامی رکھیں اور اپنے بچوں کے القاب میں اسلامی ہول۔ کیونکہ
اس میں ہماری عزبت ویشرف اورامت محدیہ ملی الشرعلیہ واکرو کم کی حیات و
زندگی مضربے، سب سے طرح کراس میں رضائے الہی بیٹ بیدہ ہے۔



#### عقب تقر

اسس میدان بین اسلامی آواب بین سے ایک اہم اوب یہ ہے کہ والد کو جا ہیں ہے کہ والد کو جا ہیں ہے کہ وہ قومو لود بیج کے سرسے بال مُنٹر ائے ،ان کا وزن کرے اور اس وزن کے برابر جا ندی صدقہ کرے - اور اس کی بیدائش کے ساتویں روز بیج کی جا نب سے عقیقہ کرے اور اسلام کی سنتوں میں سے عقیقہ سنت مؤکدہ ہے اور عقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تومولود بچہ دبیٹا) ہو تو اس کی طون سے داو بھی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا نب سے موت ایک بجری و بیٹی ہوتو اس کی جا بیٹ کا مواد دیت کی نصوب بر المنٹ کا شکر اور تمام اہل خان بر فرص و اور موت کی جا کہ والوں کی جا ہے ۔ اور تمام اہل خان بر فرص میں و و اس کی جا سکے .

m

## ا ولا د کی تیمی بروالدین کا تعاول

والدین کو جا مینے کہ وہ اولاد کی نیکیوں ، نیک اعمال ، اطاعت و فرانرداد کی محسن معاملہ ہسیاست ، مکمت و دانائی ، ہدامیت کی تربیت اور البیحافال کی ترعیب و تعاون کے سیما ما دہ ہول ، جس کی استطاعت ممکن ہو حضور کر نور صلی النیملیہ والہ و سلم نے ارشاد قرمایا :۔

الشر تبارک و تعالی ایسے والد بررح وکم فرائے جس نے اپنے بیجے کی معلائی اور نبکی براس کی اعراد واعانت کی ۔ كَصِحَاللُّهُ وَالْمِدَّا آعَانَ وَكَدَهُ عَلَى بِرِّهِ - دواه ابوالشيخ بضعتٍ



#### والدبن كاولادسس بباركرنا

والدین کو بهابینے کہ وہ لینے بچوں برجمنت ورجمت اور لطف وجہر باتی ،
رحمت ورافت اور عنابیت خصوصی کریں اور اس امری خصوصی رعابیت کریں ،
صدیث باک میں آتا ہے کہ اقرع بن حالین نے عرم کیا یا رسول الٹرملی اللہ علیہ و الدوسی ایک کومی کھی علیہ و الدوسی ایک کومی کھی بیں اور میں نے ان میں سے کسی ایک کومی کھی بوسہ نہیں دیا و حضور بُرِنور ملی اللہ علیہ والدوسی ایک کومی کھی بیماری شریب میں سے کہ صنور بُرنور ملی اللہ علیہ والدوسی اللہ علیہ والدوسی اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ اللہ علیہ والدوسی اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ اللہ علیہ والدوسی اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ والیا اللہ علیہ والدوسی مناور اللہ والیا ۔

(3)

# والدين كاابني اولاد كونماز كاحكم دبيا

والدین کو چا ہیئے کہ جب ان کے بچوں میں سے کوئی ایک سات سال
کی عمرکو بہنچ جائے تو وہ اس سے معبت والفت سے نماز کاشوق اور ترفیب دیں
جب بچروس سال کی عمریک بہنچ عبائے تو والد لینے فرزند کو ترک نماز برجہانی
میزادے۔ تاکہ بچہ دوبارہ اس نماز کو ترک مذکرے - جنائنچ دس سال کی عمر
میں نماز ترک کرنے سے بچے کو میزادینی جا ہیئے ۔ اور بچوں کے لبتراس عمر
میں الگ ہونے جا ہیں ۔

4

#### ا ولا د کی تربیب

والدین کے لیے صروری ہے کہ وہ اپنے بچول کی تعلیم ، تہذیب و ثقافت

اورادب كاامتمام وانعرام كربي ـ الله تنارك وتعالى كاارشاد كرامي سبء

لِيَا بَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا فَوْرًا

ترجمہ:۔ کے ایان والد؛ اپنی مباترں اور لیے گھروالوں کواس اگ سے بیاؤ۔

ٱنْفُسُكُوْدَا هُلِيْكُوْنَارًا اورسیدنا حضرت علی کرم الشروجههٔ کاارشادگرامی ہے:۔ عَلِّمُوهُمْ وَهُنِّ بُوهُمْ

كينے بجول كوتىسىم وترميت ادر تينزىپ و شرانست سکھا ؤ۔

سپیدنا حضرت حس رصی الشرعنه اس با بے میں ارشاد فرانے ہیں ، ۔ تم لینے بچوں کوالٹرتیا رک د تعالیٰ کی اطا مُرُودُهُ عُرِيطًا عَيْرِ اللَّهِ ادرفرا نبرداري كاحكم دو إدران كوخرو وعرموهم النحير

ىجلائىسىكھا ۇ ـ

اورتا ریخ بخاری میں مرفوع صریت سربیب ہے،۔

کسی باب کا لینے فرزندکے بیے بہترین علميه اورنبشش يسبع كم دولينه قرزند کوحن ادب عطاکرے۔

مَا نِيل والد ولَسْدَة افعنل من ا دیب حسن ۔ ملا

سيدنا حضرت مابربن سمره رمنى التدعنه سعد مرفوعًا به مديث بإك مروى ب اگرتم میں سے کوئی شخص لینے بیٹے کی تعلیم و تربیت ا در پردرش احجے طریقہ سے کر سے نو يهاس سع بهترا ورافضل سے كم و ومساكين بربرر وزنعت ماح فىسبىل الترخرج كرب المران سرييف ف مديث بذاكوابي معمي دوات فرايا

رلات يؤدب احدكم وس فيرس ان يتصدّ ق مملّ يوم بنصت صامع على المساكين -رداه الطيراني في معجمه

اوروالدكوميا بيئيكم ووابتي بيني كاتعيم وترميت تعي اسي طرح كرم سيسيكروه انے بیجے کی تربیت کا امتمام کرتا ہے جیانچہ وہ اس کی تربیت کمال اوروقار کے ساعترسے اوراس کی تعلیم وتربیت کواوب وحیا، سے ممل کرسے اوررسوائی و ذلت ، بے جیائی و بے بردگی سے منع کرے - والدا بنی بجی کواس امرکا حکم دے سمه وه نمازقائم کرے ، روزه رکھے ، صدق وسیائی کوابنی عادت بنائے اورعفت و عصمت كواپنا وطيره ، اوراس كوب عزتى وب يردى سے بازر كھے . والدكوي بات نیتنی طور ریهمجد لینی میا سیئے که اس کا منزف و بزرگی اس کی بجی کے شرف و عزت کے سابق متصل وملحق ہے۔ اس کی شہرت ومشہوری اس کی بجی کی عزت شہرت برمنحصر ہے۔ لیس لا زمی ہے کہ والدا بنی بیٹی کے لیے صالح ونبک شوہر اختیار کرے۔ جب بچی کی تربیت ممل ہو سکے تو جدی سے اس کا نکاح کردیا جاہئے اور حسب استطاعت وقدرت اس کامہر آسان اور مناسب ہو۔ اس کے خاوند کے دین کے بارے میں تغص و تلاش وجہ تجو کی جائے اوراس کی منگنی سے بہدے خاوند کے اخلاق مرتبہ اور جائدادی معلومات مامل کرلی جائیں، یہ راشدو مباین یا فنة لوگول کا طراقیه ا ورسلف صالحین کی میرت سبے۔

(2)

بیجوں کا والدین کے باس جانے کے بیا اوادت طلک نا بیجوں کو جا جیئے کرجب وہ اوقات خاصہ بیں اپنے والدین کے پاس حاصر ہوں تدوہ ان سے اجازت طلب کریں ، جیسا کرائٹر تبارک و تعاسلے نے ترجمہ: \_لے ایان والد! چاہئے کہ تم سے
افدن س محصائے افد کے مال دخلام اور
وہ جوتم میں العبی جوانی کو منہ پہنچے ہوں تین وقت - نما نوضی سے پہنے اور
جب تم ابنے کہوے اتار رکھتے ہودو پہر
جب تم ابنے کہوے اتار رکھتے ہودو پہر

اَيْنَا يُبُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

یتنین وقت تمهاری شرم کے میں ۔

مُدکوره اوقات میں والدین عادۃ خصوصی حالت میں ہوتے ہیں یا ایک خاص وضع میں مکہ ان او فات میں ان کو د کمین استحسن اوراجھانہیں ہوتا۔

گھربلوما تول میں (ائدرون خانہ) محبت الفت ببداکرنا والدین کوجا ہیئے کہ وہ اندرون خانہ اور گھربلوامور میں بھائیوں کے درمیان الفند و محبت بیداکرنے کی کوشش کریں اور محبت وعاطفت میں ان کے درمیان عدل وانصاف فراہم کریں ۔ حتی کہ بچوں میں سے کسی ایک نیچے کے دل میں مجنف وحد یا لینے بھائی سے نفرت نہ پیدا ہوسکے ۔ جیسا کرستیدنا دل میں مجنف وحد یا لینے بھائی سے نفرت نہ پیدا ہوسکے ۔ جیسا کرستیدنا W

معزت بوست علیالصلوة والسلام کے بھائیوں کے دلول میں باہم نفرت بیبالم گئی ۔
اسی بید معنور نبی اکرم ملی الشرعلیہ والدولم کی ذات اطہر نے اولاد کوتالفت و نصیحت و خیر نواہی کرنے کے دوران عدل وانصا فٹ کا سم ارشاد فرما بلہ ہے معنور بر نور ملی الشرعلیہ والہ و لم کا ارشاد گرامی ہے :۔

انتھو المذّات وَاغْدِ لُوْا مَنْ وَاغْدِ لُوْا مَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

رہ ، مجسن ، بوسہ دینے ، رحمت ورافت میں مدل وانعا ف کرنے کا کم ، نوسبدنا صرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص حفور کر نور صلی اللہ علیہ و الروسلم کی بارگاہ میں حاضر بدیٹھا تھا کراسی دوران اس کا بدیا آ با ۔ چنا نچراس نے لینے بچے کو یوسہ دیا اور اسے ابنی کو دمیں بھا لیا ، بعدازاں اس شخص کی بدیلی آئی تواس نے ابنی بچی کو پوط کر اپنی ایک طرف بھا دیا ، تو مصنور کرنور صلی اللہ علیہ والہ و سم نے ارشا دفر مایا : ۔ مصنور کرنور صلی اللہ علیہ والہ و سم نے ارشا دفر مایا : ۔ من نے لینے بچوں کے درمیان عدل وانعا ف بہیں کیا "

9

## والدين كاابني اولا دكو بددعا دبنامنع ب

اس مومنوع براسلامی آواب میں سے ایک آئم اوب اور ناگزیر بان بیسب کر والدین کو چا بیئے کر وہ لینے بچول کو بیدوعا نہ دیں ربچوں اور اولا و کو بدوعا دیا تیسے اور خطر ناک امرسیے ، آج یہ تیسے بات ہما دے درمیان وباکی صورت میں بھیل عبی سے ہم گاکٹر و بیشتر ایسا ما وُں کی جانب سے ہم تا ہے۔

چنا بنجہ ماں حیب اپنے بیجے بہ خفیناک ہم تی سے تو وہ اس برنسنت و بجٹکار
کرتی اوراس سے بدلہ لیتی ہے اوراس کو ہلاکت، بربادی اورتبا ہی وغیرہ کی
بددعا دبتی ہے۔ یہ ایسا بزرین عمل ہے بوم ان اوراسلام کے شایا نِ شان
نہیں، اس طرح کی بدوعا سے حصور تر نور صلی التعلیم والہ و مم نے سختی سے
منع قرایا ہے۔ جنا بخیر حضور علیم الصلاۃ والسلام سے مروی ایک حدیث
میارکر میں ہے:۔

و نم ابنی مانوں اور نقسوں کے خلاف بدد عائد کرو، نہی ابنی اولا دکے خلافت دعائد کرو، نہی ابنی اولا دک و خلافت دعا کرو، نہ لینے مال و دولت کے برعکس دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ایسی گھڑی نہ طلب کرویس میں دعا منظور موسفے کی توفیق ہو، اور متحاری دعا نٹروٹ قبولیت سے نواز دی جلئے "

مدین نهاکوسلم متراوی نے سیدنا حضرت مبابر رمنی التدعنه سے
روا بت فرطیا ۔ ایک شخص سیدنا حضرت عبدالتدین جا بررمنی الترعنه کی خدمت
میں ما صربوئے اور اپنی اولاد میں سے ایک یجے کی عادنوں کا شکو ، کیا
توسیدنا حضرت عبدالترین جا بر رمنی الترعنه نے اس سے یہ پوچھا ، کو کیا
تم نے اپنے گرف ہوئے یجے کو کمی بددعا دی تنی ؟ تواس نے جواب دیا ہاں!
توصفورعلیہ الصالوة والسلام نے ارتئاد فرطیا ہا ۔ " تم نے اس کو بھا طا اور خواب
کر دیا ہے "

اے اللہ کے بندو! خدا کا خوت کرو، اور لمینی بجوں کو فقط نیک اور اچھی دعائیں ہی دو اور اچھی طرح مان تو کہ متعاری زندگی میں ان کے وسیلے اور اسطے سے اللہ نبارک و تعالی تنقیس نفع بہنچا تا ہے . جیسا کہ اِن نیک

اولاد کے واسطے وسید سے اللہ تبارک و تعالی تمعیں تھاری و فات کے بعد نفع بہنیا گاہے۔ جانچہ حضور مر نور ملی اللہ علیہ والدوسلم کی مدیث مبارکہ ہے:۔ بہنیا گاہیے۔ جانچہ حضور مر نور ملی اللہ علیہ والدوسلم کی مدیث مبارکہ ہے:۔ مر جب انسان فوت موجا ناہے نوتمین چیزوں کے سوا اس کا حمل منقطع موجا تاہے۔

لا مدته ماریه

۱۰ ایسا ملم جس سے نفع الحا یا ماسکے ۔ ۲۰ یا وہ ممالح و نیک بجہ جو والدکے بیے دعاکرتا ہے" مدیث یاک کوسیدنا حضرت ابو ہریرہ دمنی الٹرعنہ نے مسلم سراجیٹ میں روایت فرمایا ۔

# إسلامي خاندان كے خارجی تعلقات

 $\left( \right)$ 

### خاندان کے ابنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات

فانلان کے جلا فراد کو چا ہے کہ وہ رشتہ داروں ، اہل قرابت ، وی رحم وغیرہ كے ساتھ اچھے تعلقات استواركريں - جوسلر رحى ، مخبت وموّدت اوران براحسان كرفے سے ہوں نبزوہ ان كے حالات معلوم كرنے كے ليے جائي اوران كے حالات رسن معلوم كربر اوران سے ان كى كيفيت وحالت كے يارے ميں وريا فن كرنا جاسية - جنا مجراس سلسلي بس حفور برنورصلى المدعليه والمكى صديث مبارکہ ہے ہ۔

تم اليف شجرة نسب اورحب وخاندان كي اس تعلمُوُا مِنْ آنْسَا بِكُوْ مَا تعیلون به ارحا مکورترنری قدر وا تفیت مامل کروسے تم ملے رحمی کرسکو۔ نبر حضور عليه الصلوة والسّلام كاارشا وكرامي ب،

ر مام مسلما نوں کی بجا ہے، رشتہ دارسسلانوں بہر

الصدقة على المسلبين

صدقه وخیرات کرنا دوگن اور دومرا تواب سایک تومدقه کرنے کا اور دوسرامله رحی کا د انسائی

دعلی دری الرحم اثنتان : ص قد و صلة رحم رنسان ،

P

### خاندان کے غلامول کے ساتھ تعلقات

(4)

## خاندان کے پروسی کے ساتھ تعلقات

خاندان کے حبلہ فراد کے بہتے لازمی ہے کہ وہ لینے بیٹروسیوں سے حسن سلوک کریں اوروہ اس طرح کہ بیروسیوں کی تعظیم ڈنکریم کرنے ہوئے ان براحسان واکرام

كري اوراولي وقابل تهنيج المرسم كريدوس كواذتيت وتكليف دى جائے اورنه ہی اس کو کالی کلورج بام آکہا جائے اور نداس کی بےعزتی وہے ادبی کی جائے مصوري نورصلى الديعليه وسلم كى صريب ميا ركسيے بد

تم میں سے کوئی شخص اس وقست مک مومن نہیں ہو سکتاجب کک کواس کے پروسی اس کے نتر سے لا يُؤمِنُ آ حَدُّ كُوْحِتْي يَأْمَنُ جَارُهُ بِوانِعَتْهِ

محنوظ نه مول -

جس شخص کا الله تبارک وتعالی اور تیامت کے دن برایان مواس کوجائے که وہ اینے پروس کی تعظیم و تکریم کرے۔

نيزسروركائنات صلى الدعليدوسلم في ارشاد فروايا و. مَن كَانَ يُوْمِنُ بِإِ لِلَّهِ وَالْيُومَ الْأَخِرِفُلْيُكُومُ جَارَة

## لوگوں کے گھرول میں داخل ہونے کا اوب

اس سلسلے ہیں اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کسی کے گھرمیں جانا ہو توجلنے والے کوچا ہے کہ وہ گھرمیں واخل اونے سے پہلے مین وقعہ صاحب خانہ سے احازت طلب كريم كيونكربېلى وفعراميا زت طلب كرنے كے وقت اہل فانفامون ہوجائمیں کے دوسری دفعہ وہ اپنی اصلاح کرلیں گے اور مبیری وقعہ اندرانے کی اجازت دیں گے یا اندرجانے والے کی خواہش رکھنے والے کو والیس اوا دیں مے۔ اور امد داخل ہوتے ہی سب سے بہلے اسلام علیکم کہنا جا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہ۔

تتوجهه ادر است ایان دالد! اینی گرون کے سوا اور گرون میں نہ جا و جب کم کرا جا آ نہ مے لوا دران کے ساکنوں پرسسلام نہ کے لو۔ يَا يَّهُ النَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَدُ هُلُوا بَيُوتًا عَيْرِبِيُونِكُمْ تَدُ هُلُوا بَيُوتًا عَيْرِبِيُونِكُمْ تَحْتَى تَشَنَا نِسُوا وَتُسَيِّمُوا عَلَى آهُلِهَا لَهُ

بہ صربین مبارکہ حسن ہے اسے ابوداؤدنے روایت فروایا اور ا حازت اذن طلب کرنے کے آداب مہت زیادہ ہیں۔

**(b)** 

عورت کے گھرسے بامر سکلنے کے آواب

عورت کے گھرسے باہر نکلنے کے جہلہ آ داب بی سے ایک ادب یہ ہے کہاں

طرح کے اراد ہے اور قصد کے بارے ہیں اسلام نے حجاب (بہددے) کا محم فرایا ہے ناکہ عورت کی عفت عصمت اور صفا فلت ہو سکے کبونکہ بہدہ کرنے ہیں عورت کی عفت عصمت اور صفا فلت و حیا نت ہوا کرتی ہے جانچہ ارتنا دالہی ہے،۔
ولیت فیرنی بٹے میرچی ت علی توجعہ ،۔ اور دو پنے اپنے کہ یا نوں بخیر ہوتے ہے کہ یا نوں بخیر ہوتے ہے کہ یا نوں بھیروٹ تے لیے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ یا نے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ یا نوب بھیرانے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ یا نوب بھیروٹ تے کہ یا نوب بھیروٹ تے لیے کہ تو کے کہ تو کے کو کھیروٹ تے کہ یا نوب بھی کہ نوب نوب کی کھیروٹ تو کھیروٹ تے کہ تو کے کہ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تی کھیروٹ تے کہ تو کھی تو کھیروٹ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تے کہ تو کھیروٹ تھیروٹ تھیروٹ

بنانچراسلامی تعلیمات نے عورت کے اکیلے سفر کرنے اور زنیت وارائن کے اکیلے سفر کرنے اور زنیت وارائن کے اخلیار سے منع فرا یا کیونکہ ظاہری طور براس طرح اخلاق ، آ داب اور عروں کی خدمتنہ وخطرہ ہے۔

چانچه اللهرب العزت كا ارشادب

قُلُ لِلْمُؤْمِرِتِيْنَ يَغُطُّوامِنَ اَبْصَادِهِ مِدْ وَ يَخْطُوا فُووْجُهُمْ ذَٰلِكَ اَذَٰكُىٰ كَهُمْ فُرُوْجُهُمْ ذَٰلِكَ اَذَٰكُىٰ كَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَدِبْ بُرُ الْبِسَا يَضْنَعُونَ

رَقُلُ لِلْلُونِ مِنَانِ يَغْضُفَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ وُورُجُهُنَّ وَلَا يُبْدِي بْنَ فُرُورُجُهُنَّ كَ

ترجعه بسلان مردول کو مکم دور اپنی نشرمگا بول نگابی کچید نیجی رکھیں اور اپنی نشرمگا بول کی حفا المت کریں یہ ان کے بیے بہت سخول کی جب شک اللہ کو ان کے کا موں کی مغربے۔

شوجهه ا - اورسلان مؤرتون كومكم دوكه انبي تكابي كمجيدي وكمي اوراني بارسائي كي حفاظت كري اور انبا بنا و ند د كما ئي اور انباسكار ظامر ند كري -

کے سورہ النور، آیت اس ، پ ۱۸ ملے سور النور، آیت اس ، ب ۱۸

بعدازان الندتبارك وتعالى فارشاد فروايا ١٠

توجیهه ۱- اورزین پر با کون زورس نر رکھیں کر جانا جائے ان کا جیمیا ہواسگار اورا کند کی طرف توب کرو اسے مسلمانو! سب کے سب اس امیر پرکرتم قلاح با و

وَلَا تَنَبَرَّخِنَ تَنَبِّرُ جَ تَرجمه، اورب پرده نربوجياً گل الْجَا هِلِيَّةِ الْأُولَىٰ مِنْ عِلَيْ اللَّهُ الْكُولُىٰ مِنْ عِلَيْتَ كَلْ بِيرِدَكَى - الْجَا هِلِيَّةِ الْأُولُىٰ مِنْ عَلَيْتُ كَلْ بِيرِدَكَى -

بین اسلام نے بیام زاجائز قرار دیا ہے کہ وہ اپنے جہم کی زیبائش و ارائش کے ساتھ گھرسے با ہر نکلے اور اجنبی لوگوں کے درمیان گراہی و بے جیائی بچیلائے بیکن بردہ کہنے ہی بعد مسلمان عورت کواس امر کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے آدمیوں سے ملا فات کہ ہے جنمیں ملن حزوری ہے اور وہ جا بہتی ہے اورجن کے بارے میں قرآن مجید کی آبیت نشر لین ہی کی نص ہے کیؤنکہ مرد پردے میں یا آرائش وزنیت کے بغیراس کے حن وجال سے منافر نہیں ہوتے مرد پردے میں یا آرائش وزنیت کے بغیراس کے حن وجال سے منافر نہیں ہوتے اس سے اس نہی کی حکمت وراز آنٹکا وا ہوتا ہے ہو کہ عورت کوزیبائش وارائش منع کہنے کے متعلق ہے اور ہر وہ خطرہ جو کہ شہوت جنسیہ سے پیدا ہونے سے منع کہنے کے متعلق ہے اور ہر وہ خطرہ جو کہ شہوت جنسیہ سے پیدا ہونے سے منع کہنے کے متعلق ہے اس کے علاج کے سیاے اسلام نے اس کا نتا فی اور کافی

له ب ۱۸، سورة النور، أبيت الا-سله ب ۲۷، سورة الاحداب، أبيت ۲۲

علاج تجویز فرمایا ہے جو کہ مبائنرن اور عبرما بنترت و و نوں صور توں میں ہے نیزاسلام نے مرو وعورت دو نوں جنسوں کے باہمی اختلاط آزا دانہ سے منع قرما بإناكه اخلاق وآداب محفوظ ربي اور لوگوں كى عز توں بيدة اكه نه لوالا م سکے نیزاس میں پی مکمن مجمی پوسٹیدہ ہے کا سلامی خانوادے کی عزت و عصمت محفوظ رہے سنیطانی وسوسہ اور وہم منقطع ہوجائے اور ضلالت و گراہی کا راستہ منقطع کیا جاسکے۔

اورحضور تبرنورصلى التدعليه وسلمن عورنول كو وعظ وتعبحت فرانے كے يے ايك ون مخصوص فر ماركھا تھا جس ميں مرف عور نوں كوتعليم وين دى جاتى متى جانچه اللهري العرّت كاارشا و گرامى سے ،-

وَإِذَا سَالُتُمُوهُ مِنْ مَتَاعًا ترجمه، ورجب ثم ان سيبيت فَاسْأَ نُوْهُنَّ مِنْ قَرَآيِ كَاكُونَ چِيزِانْكُوتُوپِردے كے إبر

حِجَابِ له عابُد

اس چرکے بارے بی اسلام نے اس طرح حکم فرمایا ہے۔ بنانجداسلام كىسنهرى تعليمات فيمرو ذرك كي آزاداندميل جول ادر ا ختلا طاکو ناجائز قرار دے کر فضیلت اورر ذیلیت کے درمیان ایک محوس اورسخت وبوار فائم كردى ب جونا قابل سنجرب.

بهمدا تباز وخصوصیت مخاطت وصبانت اور مجمورے ور فیل بن کے ابین ہے اس طرح ہم و سیعتے میں کرکس طرح اسلام نے خا ندان کے اختساب سے غفلت نہیں کی مجداس کو انتہائی تھوس مضبوط اور فوی کردیا ہے بکاسلام نے اپنے خانوادے کاربط اور تعلق ایک مقدس اور پاکیزہ نبرهن سے کہ دیا ہے۔
راس ربط و تعلق اور تقدس کا استام وانقرام انتہائی اچھے طریقے سے کیا ہے! ور
اس مقدس رابطے کے برورش وانتظام کو مکمل طور پر بیش کیا ہے اس کا مکمل خابلہ
بیش کیا ہے بینا نجہ نیکی ، محیلائی ، مقرافت اور اطاعت و فرما نبر داری میں والداور
بیش کیا ہے بینا نجہ نیکی ، محیلائی ، مقرافت اور اطاعت و فرما نبر داری میں والداور
ماں کو حیّت قرار دیا ہے ۔ اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابی اگر میٹی اور بیٹے
کی نزییت ویرورش لیجھے طریقے سے کی جائے تو یہ گویا دوز نے اور جہنم کی
وکہتی تجرفتی آگ سے ایک فرحال اور بچائو ہیں ۔ اور بیوی اگر حسن معامشرت
اختیار کرے اور محبّت و مود دت سے بھر لور رویے کا منطا ہرہ کرے تو وہ اپنے
فاوندگی بزرگی مخطمت اور بہتری و فلاح ہے

اگررسننند داروں کے سانھ صلہ رحمی اوررسنند داری کو استوار کیاجائے تو اس میں نواب عظیم اور اجرکہ پرسے۔

اگرسلمان خانوادے کا کوئی خیٹم وجاغ اپنے ہمسائے کی عزت و تو قررے توبہ اس کے کامل مومن ہونے کی علامت ونشانی ہے۔

اگرمسلمان ابنے نوکر باخا دم براحهان کرے اور حمین سلوک تو بلاست به اس طرح و ه حضور بر براحها ن کرے اور حمین سلوک تو بلاست به اس طرح و ه حضور بر نور صلی الله علیه و آله وسلم کی اطاعت و فروا نبرواری کر رہا ہوتا ہے۔

اگرمسلمان اپنے مہمان کی عزت وکریم کرے تواس طرح کرنے والے کما ایمان کا مل ہے۔

اسی طرح کے سنہری احولوں سے اسلام نے قبیلہ اور خاندان میں مخبت و مؤوّت باہمی نعا وان وہمدردی خلوص اور خیرخواہی کی نعلیم دے کرمعائشرے کومنظم نبیا دوں براستنوار کر دیا ہے۔ اور اس کو خیرو محبلائی کی رفعتوں اور کومنظم نبیا دوں براستنوار کر دیا ہے۔ اور اس کو خیرو محبلائی کی رفعتوں اور

بازر سے ہمکنار کیا ہے اس طرح معاشرہ میں علالت وانصاف، طہرت و باکیزگی ، شرف وعظمت اور مجائی جا رسے اور مراوری کی فضا پریرا ہو گئی ۔

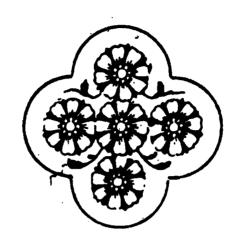

## والدين كريمان عمر عدولي كريمانور اكن كي عكم عدولي كي ممانوت

النرتبارك وتعالى نے ارشاد فرما يا ؛ -

توجهه اورتهار برجوا ورمان باپ کراس کے سواکسی کوند پوجوا ورمان باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سانے ان بی ایک یا دونوں بڑھا ہے کہ بہنچ جائی توان سے بول نہ کہنا اورا نخیس نرججر کما اوران سے بول نہ کہنا اوران سے بول نہ کہنا اوران سے لیے مائی اوران سے بول نہ کہنا اوران کے لیے اورون کی این کہنا اوران کے لیے عاجم دی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرف کر ایسے برب توان دونوں پر رحم کر جبیا کر اے بہرے رب توان دونوں پر رحم کر جبیا کران دونوں نے مجھے جبین بی بالا۔

وَتَعَنَى رَبُكَ الْاَتَعْبُهُ وَالِهِ الْمَالِكُ الْمَالُولُولِهِ الْمِلْوَالِلَهُ الْمُلِكُ الْمُكَالَا الْمُلَاكُ الْمُكِبَرِ الْمَالِئُلُولُ الْمُكِبَرِ الْمَالِئُلُولُ الْمُكَالُولُولُ الْمُكِبَرِ الْمُلَاكُ الْمُكِبَرِ الْمُلَاكُ الْمُكْبِرِ الْمُلُكِلُ الْمُكْلِلُ الْمُلَاكُ الْمُكْلِلُ الْمُلُلِلُ الْمُلَاكُ الْمُلُكِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

جیبا کراب نے ابھی معلوم کیا کہ بقینیا الله ننبارک وتعالیٰ نے اس این فران یں والدین کی خیر خواہی اور مجلائی کے حکم میں انتہائی مہالغہ فرما باہے۔ کیونکہ جہاں ائٹر تبارک وتعالیٰ جلِ جلالۂ وعم نوالۂ نے اس حکم نترلین کی ابتدار کی ج اس کی توجیراورعبادت کے بارے بی ہے اس کے ساتھ والدین کے احسان کی سفارش فرائی پھر والدین کے آواب واحرام کواس قدر لازمی اور لا بری عبارت قرارویا ا وراس کی رعایت اس قدر فرمائی کرکسی ایک اونی اورالیے معولی کلمے کنے کی اجازت نرمجنٹی جو والدین کوناگوارا وران کے لیے نا قابل ہرواست ہو۔ ا درمسلمان بیلیے کوجا سیے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے عابمزی وانکساری ضیار كرا وران كرسامن محمكار ب بعدازال اس عمركا اختام اس بات يرموا كربليا ابنے قابل احرام والدين كے ليے دعاكرے ديده كم اللي ہے اوران يد رحم وفعنل اللي نازل مونے كى دعاكرے -

یہ بات تو اظہرن النمس ہے کہ انسان جب کک رحم ما در میں تھا تواک کی والدہ نے حمل کی سخنت تکالیف ہرواشت کیں اوراک کو جننے کی مصیبت حبیل ۔ جب بچے جننے کا مشکل اور نازک مرحلہ طے ہوا تو والدہ نے لینے بچے کو باکے صاف کو دودھ بلا یا اور نہایت فلیظ ورکیک آگائشوں سے اپنے بچے کو باکے صاف اور طاہر رکھا اوراس کی نا با کی و بلیدی کی تکلیف واذیت کوہرواشت کیا۔ والدہ نے اپنے چھوٹے بڑے پر اپنی جان کمکو قربان کردیا حتی کہ جب بچے چوٹا خوار ہوکہ خفا تو والدہ بیچے کی معمولی سی تکلیف اور بیاری سے بے چین اور بے قرار ہوکہ ترکیب اسی محتب کیا گیا۔ اسی حرب بیچے کے ایک خات میں جو اس بوگیا۔ اسی طرح والدی بی این محتب کیا گیا۔ حتی کہ وہ اس امر کی پوری بوری کوسٹش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیچے کے لیے حتی کہ وہ اس امر کی پوری بوری کوسٹش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیچے کے لیے ہے حتی کہ وہ اس امر کی پوری بوری کوسٹش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیچے کے لیے

اجھے اچھے کھانے ،خوراک کا سامان ، چینے کے لیے مشروبات اور پہننے کے لیے تی المفکر بہترین بہاس حاصل کرنے کی مگ و دُوکرتار یا اوراس کی سرقسم کی تکالیف کا مراوا كرنے اور تمام صرور بات كو بوراكرنے كے ليے سركرواں رہا۔ بي جينے با اولا د کے لیے انتہائی لازمی سے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی اور محبلائی اور احیائی و خیر خواہی کریں ۔ اور اولا و کے لیے مزوری سے کہ وہ اپنے والدین کو حفر کنے و انتنے وغیرہ سے بازر میں - اوروالدین کے لیے وہ اپنی گردن کو عاجزی و انکساری سے مجبکائے، خمیرہ رکھیں تاکہ والدین کے احسانات کے شکر کا اظہار ہو۔ اور بحیثیت بیٹے یا اولا د کے والدین کی نا فرمانی وحکم عدولی مرکز نہ کرو كبونكم اس طرح كرف والے دين وونيا وونوں كے خسارے اور نقصان يس ہوتا ہے۔ اور چ نکہ والدہ اپنے سکتے کی جلہ تکالیت ومصائب کونسبتا اور مقابلة سبسے زمارہ و برواست كياكرتى سے للذا حضور مير نورصلى التدعليه وآلہ وسلم کی ذات اطہرنے والدین کے ساتھ بیکی و مطلاقی کے حکم میں مبالغہ ا وزنا کید فرما دی.

چنانچہ بناری وسلم نترلین بی سیدنا حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صدین پاک ہے کہ ایک خص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم میرے حن سلوک کا سب سے زیارہ مستحق کون ہے تو حضور علیالصلوة والسلام نے ارشا دفرہ یا ہمصاری والدہ ۔ اس نے دریا فت کیا بھرکون ؟ آپ سنے فرہا بیری والدہ ، اس نے بیری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے منے فرہا بیری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ بیرکون ؟ توصفور علیہ الصلو ق والسلام نے فرہا یا تمعارا والد ۔ والدین کے ساتھ نیکی اور بھبلائی اوران کی خیر خوا ہی کے بارے ہیں حصفور والدین کے ساتھ نیکی اور بھبلائی اوران کی خیر خوا ہی کے بارے ہیں حصفور

مر نورصل الدعليد وآله وسلم كى بهت سى صديت مباركه بي أن بي سے ايك حضور کا وہ ارشا دگرامی ہے جونسائی منترافی میں سبدنا حضرت معاویہ بن ماہمہ رضی عندسے مروی سبے کہ جا ہمہ حضور تبرنور صلی اکتدعلیہ دسلم کی مارگاہ جہال نیاہ یں حاصر ہوئے اورعرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ والمرسلم! میں نے راو خداوندی می عزوه جہاد کا ارادہ کیا ہے اور میں آپ کی ضرمت اقدی میں آب سے مشورہ کرنے کی نیت سے حاصر مدا ہوں ۔ توحضور بہدنورصلی الدعلیہ واله وسلم ف سيدنا حضرت جا بهمه رصى الله عنه سے دریا فت فرایا كيا تمارى والدہ زندہ ہے؟ توحفرت جاہمہ انبات میں جواب دیتے ہوئے ہاں عرض كيا تونتا فع يوم السنور حضور محدالرسول التدصلي التدعليد وآله وسلم ف ارتنا د فرا یا . نم اپنی والده کی خدمت کرنے کوا پنے آپ بے لازم کھہ الوکیونکہ جنت والده کے یا وں تلے بے سیدنا حضرت ابن عباس رضی التدعنہا سے بیہقی سٹرلیف میں ایک صریف پاک کچے یوں مردی ہے کہ حضور مرزورصلی الندعلیه واله ولم نے ارشا وفر ما ما ا جب كوئى نيك اولاً ولين والدين كي جانب نيكى ، خير خوابى اور مجلائى ی نظرسے ویکینی ہے توا تد تبارک و تعالیٰ ہر نظرکے برے اس کے لیے رج مبرور جننا تواب مكفتا ہے ۔ جا مزین نے نتا قع ہوم النشور صلّی اللّٰہ علید آلہ وسلم سے دریا فت کیا کیا اگر کوئی شخص مرر وزوا لدین کی طرف دستو) ایک سو دفعہ دیکھے ؟ توحضور نے فرویا یاں اس کواس طرح ایک سوجوں کا تواب ملے التد تبارك وتعالیٰ بإک وطبیب اور مبندو بالاسے۔ مشرح المسندي ام المؤمنين حصرت عائشه صديقيرضي الترعنها س مروی ہے کہ حضور تیر نورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا و فر ما یا ،۔ میں جنت میں وافل ہوا تربی نے جنت میں قرأت کیے جانے کی آواز سنی میں جنت میں فرأت کیے جانے کی آواز سنی میں نے دریا فت کیا فراً ت کون کررہا ہے۔ توجیحے بنا یا گیا کہ قراً ت کرنے والے کو کرنے والے کو استحد محملائی کرنے والے کو اسی طرح اجرو تواب ملے گا است بدنا حضرت حارثہ بن نعمان ابنی والدہ ماجرہ سے سے زیادہ نیکی اور محملائی فرانے والے تھے۔

ترندی شری سیرنا حصرت ابن عمرضی الد عنهاسے مروی ہے کہ میرے ہاں میری ایک ایسی ہوی تھی جے ہیں بہت زبادہ محبت کیا کہ ناتھا اور پند کہ انتخا میں میرے والدگرامی استیدنا حضرت عرصی اللہ عنہ اس عورت کونا پند فرایا کہتے توسیدنا حضرت عرصی اللہ عنہ نے مجھے ارشا و فرایا کہتم اپنی اس ہوی کو طلاق و یدو۔ لیکن ہیں نے اس طرح کہنے سے انکارکہ ویا سیدنا حضرت عمرفاروق رصی اللہ عنہ حضور محدالتسول اللہ مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہیں حاصر خدمت ہوئے اور آپ کی ضدمت اطہریں یہ معاملہ وکر فروایا۔ تو حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ اتوں میں طرف این اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ اتوں میں طرف مست ہوئے اور آپ کی ضدمت اطہریں یہ معاملہ وکر فروایا۔ تو حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے موجے دعبداللہ میں عرصی اللہ عنہ اللہ عنہ والد وسلم کے دعبداللہ میں عرصی اللہ عنہ اللہ عنہ و طلاق و سے دیں ہوئے "

ملاحی واسلاف کوم رحم الداجمین نے فرایا ہے۔ اگری والدین کی جانب ہو توعورت کو طلاق دینا واجب اور لابری ہے۔ وگرنہ جائز اور ایک ایک خوص کوست برنا حفرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہانے ملاحظہ فرایا کہ وہ کعبہ نتر لیف کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی والدہ کو اپنی گرون پر اٹھا رکھا ہے تو اس طواف کرنے والے شخص نے ستیدنا حضرت ابن عمرضی الشمار کھا ہے ہو جہا۔ اے ابن عمرکیا اس طرح میں نے اپنی والدہ ماحبرہ کے اللہ عنہاسے پوجھا۔ اے ابن عمرکیا اس طرح میں نے اپنی والدہ ماحبرہ کے

احسان اور تعبلائی کا برلہ بچکا دیا ہے ؟ نوحفرت سے بدنا ابن عمرضی الدعنہائے فرمایا نہیں اور نہیں ایک دفعہ سارا طواف کر دینے سے ملکہ تم نے احتجا کیا اور نیکی کی اورا لیُر تعالیٰ تتھارے اس قلیل اور تقورے سے نیکی کے کام پر تعمال بہت زیادہ تواب اور تحیلائی عطا فروٹے کا اور پیمین بی سے بدنا حفرت ابن عمرضی الیّرعنہ اسے مروی ہے کہ حفور بیر نورصلی الیّرعلیہ وا لہ سلم نے ارشا وفرمایا۔

ردين أدمى سفركدرب عظم كرامفين دوران سفربارش أكمى جانجروه بهاط می واقع ایک غار کی جانب مائل موسے توان کی غار کے منہ براکی بہت بدی جان آکر گریدی جوکہ بہاری تنی واور اس بہاری جان سے غار کا و بانه مبند ہو گیا ۔ یہ افراد اندرمقید موسکتے۔ توان بی سے معض افراد في معض كويه بات كبى ، تم لين ان اعمال اورنيكيول كوياد كروج تم في العدة الله تبارک و تعالی کی وات کی خوست نودی کی خاطر سرانجام دیئے اور اپنے ان بیک اعمال کا وسیله و واسطه دے کر الند تبارک و تعالیٰ کی بارگارہ ا تدى مي د ما مانگوتاكم الندتيارك و تعالى غاركامنه كهول كرسواري إس مصيبت اور آ زمائش كولمال دے توان می سے ایک شخص نے برکہا۔ اے ا منرمیرے دوضعیف اور کمزور والدین تقے جوعمر میں بارے تھے۔ اورمیرے میولے چیوٹے بی ان کا کفیل اور میٹر بکر ماں چرا تا تھا۔ جب بی ان کے پاس والبس لوسا تو دووھ دوستا تھا۔ جا نجرس وودھ دوسنے کے بعداسے اپنے والدین کی خدمت میں مین کروا اورلسینے بچوں سے بھی بہلے اسینے والدین کو دودھ بلا یا کراا۔ میں ایک روز درختوں کی تلاش میں دور دراز کے علاقے تک جابینی بیانچہ

رات کئے مک میں والیں نہ لوط سکا جب میں رات کو دیرے گھر بہنجا تو میں نے دیجھا کہ میرے والدین سو سے ہیں جہا نجریں تے حسب سابق اور عمول کے مطابق دوده وسیا ، پس دوده کے کراینے سوئے ہوئے والدین کے سرول کے نزدیک کھوا ہوگیا۔ اور بہ بات میرے لیے نا قابل برداستندیقی کہ میں اینے والدین کو حبکاموں ۔ اس سے ساتھ ہی میں بیمجی تہیں جا ہتا تھا کہ اپنے والدين كودوده بلانے سفيل بى دوده بيوں كويلا دوں۔ اور بيچمير قدمول میں مارے بھوک کے جیلا اور انتیاد رہے تھے۔ میں بھی اسی طرح وود الماكر كھوا رہا، اورمیرے والدین بھی بھٹی كه فجر طلوع ہوگئی۔ اے اللہ! تیری ذات اس امرسے بخوبی آگاہ ہے کہ میں نے برکام نیری نوستنودی اور رضامندی کے لیے سرانجام دیا تھا توہم سے نار کے دیا نے برط اہوا بتھر ملاحظہ کرسکیں توانند نبارک و تعالیٰ نے مہالے ماکہ ہم اس سے اسمان کو طاحظہ کرسکیں توانند نبارک و تعالیٰ نے عار کے منہ اور وہانے کوان کے لیے معمولی ساکھول دیافتی کہ انھوں نے آسان كو ملاخطركيا " دا لحديث)

اور تفاسیری فرکور ہے کہنی اسرائیل ہیں سے ایک شخص مالح اور نیک تھا۔ اور اس کا ایک جیول سا بچہ تھا، ایک بچھیا دگائے بھی۔ وہ اس کا ایک جیول سا بچہ تھا، ایک بچھیا دگائے بھی۔ وہ اس کا ایک بہن بڑے حظیم ہیں آیا۔ اور اسس نے یہ کہا۔ اے اللہ! بی اس کائے کو اپنے بچے اور فرز ندکے لیے تیری ا مانت میں چیوٹر تا ہوں جب میرا بٹیا بڑا ہوگا راس کا نے کو لے لے گا۔ وشخص فوت ہو گیا۔ اور سر بچھیا خبگل میں بٹیا بڑا ہوگا راس کا نے کو لے لے گا۔ وشخص فوت ہو گیا۔ اور سر بچھیا خبگل میں بٹیتے ہڑھے درمیانی ورحبہ کی گائے بن گئی۔ یہ گائے لوگوں سے بھاگ جاتی تھی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو یہ ابنی والدہ کے ساتھ نیکی اور بھیلائی کیا کہ اتھا۔ جنانچہ وہ رات کو تا ۔ ایک بلٹ وہ رات کو تا۔ ایک بلٹ

بیں سوجاتا اور ہاتی تہائی رات میں اپنی والدہ کے سرکے قریب مجھے جاتا جب صبح ہوتی توبیر حنگل میں جلا جاتا اور دہاں سے تکمٹریاں کا اے کرما زار میں ہے انا اور الله نیارک و تعالی کی مرصنی کے مطابق اپنی محنت سے اکھی کی ہوئی لکوال كوفروخت كرما وه ابنى اس طرح كى آمرنى سے أيك ننهائى خيرات صدقات كر دينا، ايك تها ئى حصد خوداينى خوراك پرخرچ كرما اور باقى ايك تهائى ده اينى والده کوپیش کرونیا ۔ اس کی والدہ نے اس کو ایب دن یہ کہا اے میرے بیار بیے " تمارے والدکووراتت یں ایک بجیا لی مفی اور اس کو امفول نے فلا ل نلان حنگل مي حيوراتها - لهزاتم جل كرجاي اور حضرت ايرابيم ، حصرت اساعيل، حضرت اسحاق عليهم القلوة والسلام كيبرورد كاس و عاكروكه اللهبيل يرجيميا واليس اولما دے - اس كا مے كى علامت اور خاص نشانى ير سے كرجب تم اس کی طرف دیجھو کے تولیل معلوم اور خیال ہوگا کہ سورج کی شعاع اور جمک اس کائے کی جلدسے تکل رہی ہے اوراس کافے کواس کے حن جمال ا ورخولصورتی کی برولت فرمید سونے کی گائے " کہا جاتا تھا۔ نیزاس کا زردسنهری رنگ اس قابل تفاکه بیسونے کی ما نندیقی بینانیجه بیه فرز ندار جند ندکورہ خیکل میں آیا تو اس نے دیکھاکہ کائے چررہی ہے تواس نے گائے کو زورسے بول بیکارا میں تم کو ایراہیم ، اسماعیل اوراسحاق علیہ الصالوۃ والسّلام كے ضلا كے واسطے كي انے كاعزم كرتا ہوں يا بينا سنچر كائے الم المحص حتى كه الشخص كے سامنے اكر كھ ہركئى نواس شخص نے كا سے كا سينگ بجداتا كاكروہ اس كو إلى كرك حرائے۔ توكائے نے الله تيارك وتعالى كے افن سے فتكو کی اوربول بولنے لگی می اے وہ نوجوان جو اپنی والرہ کےسا تھ نیکی اور حملائی كرما سے تم مجد برسوار موجا وكيونكريميرے ليے بہت اسان اور فابل فخرہے

كرم بمعيں المطاكر لے جاؤں۔ تواس توجوان نے كہا ، كر تحجه برسوار ہوكر جلنے كا محم مجھے میری والدہ نے نہیں دیا یہ تو گا مے بولی "اللّٰدی قسم اگرتم مجھ برسوار ہوجاتے تونم مجھے تھی تھے لیے کی جرأت نہ کرسکتے " ہیں اب تم جلوکیونکا گر تم بیار کو مکم دو که وه اینی جراول سمیت بیها رسے اکھرجائے تو بہا دیجی تھار حكم كى تعميل كريّا ہوا الله بلط عامع كا كيونكرتم نے اپنى والدہ كے ساتھ نيكى اور مجلائی کی ہے۔ جنائیے وہ نوجوان اس کامے کو لے کراپنی والدہ کے یاس چلا تواسی خف کواس کی والدہ نے کہا ۔ نم ایک غریب اومی ہو۔ اور تھارے إن مال ود ولت نهين - ايندص اورحنگل سے تکول باي المطالا كرفروخت كونا تهارے لیے شکل اور تکلیف دہ ہے کہ تمام دن تم محنت وشقت کرواوررات كوعبادت كرور للزااس كاحل يه ہے كمتم جاكراس كلئے كوفروخت كردو.تو ملے نے پوچھابی اس کامے کو کتنے روبی وں کے برائے فروخت کروں؟ تو ماں نے کہا بین دینار کے عوض ۔ چنا نچہ وہی ماں کے حکم کے مطابق کا مے كوك كركاوں كى طرف روانہ ہوا اورا ملتد تبارك وتعالیٰ جلّ ملالۂ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے ایک فرشنے کوارسال فرمایا اورحالانکرالند تبارک وتعالی مبرتر جانت اسم اس نے نوجوان کو آزمانا جا یا کہ مانی مال کی كس صديك العداري وفر ما نبرداري كرما ہے تو فرشتے نے اس سے يہ بوجها كم ا ب بر کاسے کتنی قیمت پر فروخت کریں گے ؟ نواس شخص نے کہا:۔ ال كائے كے بين درہم لول كا بيكن اس طرح مشرط به ہوگى كدي اپنى والدہ کی رضا مندی و خوست نو دی حاصل صرور کروں گا۔ توفر شے نے اس کو یہ کہا مر متحیں کا مے سے مین کی بجائے چینے ورہم دنیا ہوں نیکن تماینی والدہ سے اس ما الله مع الله المراد الله المرام محال المرام المرام محال المرام ا

کے وزن کے ہرابرسونا بھی دے دوتو بہتھیں ہے گائے اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دول گا۔ چنا نچہ وہ نوجوان اپنی والدہ کی طرف واپس لوط ہیا۔ اور اپنی والدہ کو فذکورہ قیمت کے بارے آگاہ کیا۔ والدہ نے لینے بیلے سے کہا واپس جاؤ اور گائے کو چھ دینا روں کے عومن فروخت کردو گرفرخت کرنار سے پہلے مجھ سے اجازت سے لینا۔ تو وہ فرز فرار جنداس گائے کو لے کربازار کیا اور فرت تہ انسانی شکل وصورت ہیں آکر اسے کہنے لگا ، کیا آپ نے اپنی والدہ سے اجازت ماصل کر لی ہے ؟ تواس نوجوان نے کہا باں مال نے مجھ والدہ سے اجازت ماصل کر لی ہے ؟ تواس نوجوان نے کہا باں مال نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں چھ دنیاروں سے کم نہ کروں گروالدہ کی رضامندی کے ساتھ محکم دیا ہے فروخت کردوں تواس فرشتے نے کہا ،۔

منمانی والدہ سے اجازت نہ طلب نہ کمومی تعین اس کی قیمت بارہ دینار دیا ہوں ' نیکن اوجوان نے اس کا انکار کردیا اور وہ اپنی والدہ کے پاس لولما اور ایفین اس بارگاہ کیا ۔ تواسے اس کی ماں نے کہا بلامت بہ انسانی شکل میں تمعارے پاس آنے والا وراصل فرمت تہ ہے جو تھیں آزمانے کے لیے شکل میں تمعارے پاس آئے والا وراصل فرمت تہ ہے جو تھیں آزمانے کے لیے آنا ہے۔ بیں اب جب یہ تمعارے پاس آئے تو تم اس سے کہہ دینا ب

سکیا آب بہیں اس گائے کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا کہنیں چنانچہ فرزندِ ارجمند نے الیسے ہی کہا تو فرشتے نے اس کو کہا تم اپنی والدہ ماجر کے ہاں واپس لوٹ جا کہ اور انجیس یہ کہو،۔

" بیگائے لین باس سنمال کر رکھیں۔ کیونکے موسیٰ بن عران علیہ الصالوۃ والسّلام بیگائے آپ سے خریری گے۔ بیگائے آپ ایک مقتول کے لیے نہریں گے۔ بیگائے آپ ایک مقتول کے لیے نہریں گے جو کہ بنی اسرائیل بی قتل ہوں گے اوراس کا نے کوای وقت یک فروت نہ کے بوکہ بنی اسرائیل بی قیمت سے اوراس کا نے کوای وقت یک فروت نہ کے بوکہ بنی اس کی قیمت سے برایرسونا نہ لیے۔ آنا سونا کے حبقدر نہ کہ نا جب بک کہ نہیں اس کی قیمت سے برایرسونا نہ لیے۔ آنا سونا کے حبقدر

اس کا مے کی کھال میں معراج سکے۔ چنا نجراس صالح عورت نے اس کوفروخت كين كي بجامع سنبها لكركه بيا-

ا منز تبارک و نعالی نے بنی اسرائیل کو حکم فروایا کہ و م ندکورہ صفات کی كائے كوذ بح كريں چنانچركا فى عرصه سلسل مك و دوكرتے ہو مے وہ اى طرح كى كائے كے اوصاف اور خوبياں الماش كرتے بھرے حتى كداس طرح كى کا مے کا وصف بعینی ان کو نایا گیا۔ ناکراس نوجوان کی اپنی مال کے ساتھ كى بوئى مجلائى ا ورخدمت كى جزاا وربدله ديا جاسكے ـ بېمحض الله كيم كافنل ورحمت بھی بنانچراکھوں نے اس کا مے کوسونے کے عوض مزیر لیا۔ کا کے كى كهال جننا سونا ديا اوراس كائے كاكوئى أيك حصد تقول بير ركها تو وه با ذن زندہ موکد کھوا ہوگیا اوراس کی گردن کی رکیں خون سے اٹی ہوئی تھیں۔ بنانچراس تفس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاس خس نے قتل کیا ہے تعنی مجھے میر جي زادنے ماراہے بعدازاں و متحف اپني اسى جگه برمرده بوكر گرميا بنيا نجيم اس کے قاتل کومیات سے محروم کردیا گیا اور استد تبارک وتعالیٰ نے لینے مندرصہ ذیل ارشا دگرامی میں اسی قول کی جانب اشارہ فرما یا ہے ،۔

وَإِذْ فَتَ لَنُو نَفْسًا ترجمه، اورجب تم نے ایک فون کیا قَادُ رَأَ نَعْرِفِيهَا الْحَ لَهِ وَاكِنُ وَمُرِكِيدًا لَى تَهْمَتُ وَلَكَ نَكُمُ وَمُرِكِيدًا لَى كَنْهُتُ وَلَكَ نَكُ

اس کے علاوہ والدین کی ما فر افی اور حکم عدولی براسے منع فرانے اور اس بر زجروتوبیخ کے بہت سے ارشا دات و اُ تار وار دموے یں رحصرت امام بخاری نے ستیدنا حفزت عیدالدین عمرضی الندعنها سے بیر روایت مروی فرمائی ہے کہ حضور کی نور شافع یوم النشور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر ایا - یہ بات کبیرہ گناہو

یں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ نبارک و تعالیٰ کے ساتھ سنٹر کی بھہرائے اور والدین
کی نافر انی کہ ہے ، لوگوں کو قبل کہ ہے اور بین غموں رحمو ڈی قسم ) کھائے صحیحین میں سیدنا صفرت عبدالله بن عمرو رضی الله عندسے مروی ہے کہ حضور شنا فع یوم النشور صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشا و فر ایا یہ بات کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے ۔ صحابہ کرام رصوان الله علیہم اجھین نے عرض کیا یا رسول الله وسلم الله علیہ والہ وسلم کیا کوئی شخص لپنے والدین کو سحی گالی دیتا ہے ؟ تو حضور افر صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا ہاں ایک شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے ؟ تو حضور افر صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا ہاں ایک شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے ۔ اور ماں کے والدین کو گالی دیتا ہے ۔ اور ماں کے والدین کو گالی دیتا ہے ۔ اور ماں کو والدین کو گالی دیتا ہے ۔ اور ماں کو والدین کو گالی دیتا ہے ۔

فرا با مدنواہ اس کے والدین نے اس برطلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ بیقی نترلی می ستیرنا حضرت الوبکره رضی الله عنه سے مروی ہے آپ فرانے بی کر حصنورا قدی صلی المبرعلید واله وسلم نے ارشا وفرایا ، التُدتبارك وتعالى حمل قدركنا بول كوجاسب كالمن وسكا بمروالدين کی ا فرا فی زہنے گا کیونکہ اس طرح کرتے والے کو اس کے فوت ہونے سے پہلے اس کی زندگی میں بھی والدین کی ہے ادبی ونا فروا فی کی سزا ملے گی۔ ابن ا جبنے روایت فروائی ہے کہ ایکٹخف حضور نشا فع ہوم النشور ملی الترعليه وسلم كى باركاره الدكسس مي صاحر موا اورع ض كيا كرميري والدكوميرك مال كى صرورت ب - توحصور مير تورسلى التدعليه واله وسلم في ارتنا وفروايا ؛ وتم اورتمارا ما ل تمارے والد كائے "تمارى اولادكى كما فى تمارى بہرين اورطیب ترین روزی ہے لہذاتم اینے ہی ال سے خود کھا و۔ طبرا فی حضے سیدنا حضرت عبداللرابن ابی او فی رضی الله عنه سے ر وابیت فرائی ہے کہ م حصور میر تورصلی الله علیہ والہ وسلم کی بارگاہ جہاں بیاہ برحاصر منے کہ ایک خص آپ کی ضرمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا یارسول صلی اللہ علیہ والهوسلم اببتنس قريب المرك ب اور اس كوكها كياكمة م كبولا الله إلا الله، نیکن وه کلمه شرلین نهیں بار ه سکا - توحضور تر نورصلی الندعلیه وا له وسلم نے دریا فن فرمایا کیا و مخص نماز پارها کرتا تھا ؟ تواس نے عرض کیا جی ہاں۔ خیانچہ حضور تر نورصلی الله معلیه و الله وسلم نے و ہاں سے تشریب الحقائی اور بم مجی آپ کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چانچ سرور کا نات صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے باس تشریف کے اسے جو فریب المرگ تھا اور کلم نہیں بیاھ سکتا تھا۔ آب نے 

ما المعارضة المعامل المعارض ال

استطاعت نہیں رکھتا رحضور نے درما فت فرمایا کیوں ؟ نوحصور تبر نورصلی المندعلیہ وآله وسلم کی بارگاره افدس می عرض کیا گیا که شیخص اپنی والده کی ما فرما نی اور عم عدولی کیا کروا محقاء توحضور نے در بافت فرایا کیا اس کی والدہ زنرہ ہے ؟ صحابه كرام وحاحزين في عرض كياجى إلى ، حصنور عليدا لصلوة والسّلام في علم فراباكه الكوبلايا جائي - جنانج حضور عليه الصلوة والسّلام كے حكم كى تعميل كرت موئ اسے بلا ياكيا تو يہ حا صر خدمت ہوئي اور حضور نے اس مخص كى والده سے پوجھا کیا بہتمارا بلیا ہے ؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور بر فور صلى المترعليدوا له وسلم نے فرا با ، فرض كيا اكراك كا ببهت بط الا و روشن كرك تحين يدكها جائے كر اكرتم اپنے بيٹے كى شفاعت كرتے ہوئے اسے معاف كردو توسم اسع جيول ديتے ہيں وگرند ہم اس كواس آك بي جلاي مے کیا نم لینے بینے کی شفاعت کروگی ؟ تواس عورت نے کہا یا رسول اللہ ملى الترمليد وآلم وسلم توجيري ليف صاحب رادے كى شفاعت كرتى مول - تو مصنور نے فرما باتم اللہ تبارک وتعالیٰ کوگواہ مطہرالوا ور مجھے گواہ بنا و کتم لینے بجيسے راضى اور خوش ہو تواس فاتون رمال) نے كہا۔

اے اللہ میں تیری ذات جل وعلا اور تیرے رسولِ منظم متی اللہ علیہ والم وسلم کوگواہ بنا کہ رہے ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا ہے۔ توصفور میرن اللہ دیا ہے اللہ وسلم نے بہ حالت نزاع میں اس نوجوان سے فسر مایا ۔ اللہ وسلم نے بہ حالت نزاع میں اس نوجوان سے فسر مایا ۔

لاإلهٔ إلاَّ التَّدوصرهُ لانتركِ لهُ وانتهُ مُدَاتٌ محداً عبدهُ ورسولهٔ ر بنانچه اس نوجوان نے کلم پنترکی کہا توحصورِ انورصلی التّدعلیہ وآلہ وسلم فے ارثنا وفروایا . تمام تعرفیس التّدنبارک و تعالیٰ کی ذات اطہرے ہے ہیں جس

نے اس نوجوان کو آگ سے بیجا یا ۔

ابن مجروت ازواجر، بن محمام که به قعتداس سیمجی زیاده منرح و سبط سے مردی ہے اور وہ ایوں کہ اس نوجوان کا مام علقمہ تھا اور وہ التر تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما بنرواری بین بهبت زیاده محنت و مجا بره کیا کرما صوم دصلواة اور صدیفه کی با بندی کرما بینا نیجه وه ایک د فعه مریض بهر کی اور اس کی مرض سخت ہوگئی تواس کی زوج سفے محضور انور صلی انٹر علیہ وا کہ وسلم کی مارگا ہ افدس میں بیپنیام ارسال کیا کہ میراضا وندعلقمہ خالت نزع میں ہے چنانچریں نے ارا دہ کیا کہ میں اپنے فاوند کی حالت کے بارے میں آب کی ضرمت بسعض كرول توحضور مير نورصلى التدعليد وآله وسلم في سيرنا حضرت عمار استيدنا حضرت بلال استبدنا حضرت صهبيب رضى التدعنهم كوعلقم كع بان ارسال فرط یا اورساخته ی به ناکیدی حکم ارشاد مروا - آب اس کے پاستائی ا ورعلقمه كولا الهُ الا الله الله كله الحرى كم كله المين كرس - چنانچه ندكوره صحابه كرام ستيرنا حضرت علقم رصنی الله عنه کی خدمتِ اقدس میں حاصر موسے تو انحیں حالت ندع يس ما ما ين فركوره اصحاب في ستيدنا حضرت علقمه رضى التُدعِنه كو لا إلهُ إلاً التدكى لقين منتروع كردى كبين جناب حفرن علقمه رضى التدعنه كى زبان مبارك سے نرکورہ الفاظ نہیں سکتے تھے۔ تو ندکورہ اصحاب رضی الدعنہم نے حصور کر تور صلی الله علیه والم وسلم کی خدمتِ اقدس می اس امرے بارے می اطلاع ارسال کی توحضور اقدس صلی الله علیه والم وسلمنے دریا فت فرط یا کیا اس کے والدين ميسے كوئى أيك زندہ سے و حضور تي أور صلى الله عليه والم وسلم كى ضرب افرس مي عرض كباكبا . بارسول الشرصلي التدعليه والهوسلم اس كي ضعيف العمراور بورصی والدہ زندہ ہے توحصورا قدس ملی الترطیبہ والہوسلم کی دات اطہرے اسس ی طرف ایشخف کوارسال فرمایا اور یول ارشاد فرمایا که ایخیل کهر دیجے اگراپ حضور انورصلی الله علیہ واله وسلم کی بارگا و جہال نیا ہ یم حاصر ہوسکیں توفیہا وگرند لینے گھریں ہی حصور علیہ لعملوۃ والسّلام کی انتظار فرمائیں حتیٰ کرسرویالم متی الله ملی الله واله وسلم ہمارے پائ تشریف لا رہے ہیں۔ توحصور انورمتی الله علیہ واله وسلم اس ضعیف عورت کے پائ تشریف ہے اورا خیں اس بات کی اطلاع دی گئی کہ سرورکا شات متی الله متار علیہ واله وسلم تشریف لائے ہیں تو اس خاتون نے کہا :۔

نفسی لنفسه الفتدا ع انا احق با تب ته فتو کات وقا مت علی عصا و انت دسول الله صلی الله علیمه وسلم وسلمت و رد علیها الشلام

حضورعليالقلوة والسّلام نے در بافت فرايا تمارى كيفيّت كيبى ب إلواس نے عرض كيا يا رسول التدصلي التدمليه وللم مي اس برسع ما راض مول يحضور عليه الصَّلَوٰة والسَّلام في وريا فت فرايا كيول ؟ تواس فاتون في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميخص ابنى بيوى كوترجيح دياكه ما اورميرى حكم عدولى ونا فر ما فی کیا کرتا تھا۔ تو مصنور میر نور صلی الله علیه واله وسلم نے ارشا و فرمایا که أمّ علقمه الماض بين اس كيعلقمه كي زمان كلميتها دنسه فا صراور عاجز بعد ازال حضورير نورصلى الله عليه وآلم وللم في ارشا دفر ما السي بلال إسبال كمد میرے لیے بہت سی مکر بال جع کریں۔ تواس ضعیف عورت نے دریا فت کیا۔ یا رسول التدسلی التدعلیہ والہ وسلم آب ان سکولیل کوکیا کریں گے ؟ توحضور می آور صلی الترعلیه والم وسلم نے ارشا دفر ایا میں اس کواگ کے ایرون میں جلاکس كا . تواس ضعيف ما ل في عرض كيا يا رسول التدملي التدعليد وأله وسلم! مي اس امرکومرداشت منیں کرسکتی اور نہی اینے دل کو تمام سکتی ہوں کہ آ ب میری موجودگی میں میرے بیٹے کو اگ میں جلائی اور ایسا آب کی موجودگی میں مور توحضور تبرنورصلی الله علیه وآله ولم نے ارشاد فرایا ۔ الله کاعذاب اس زماد وسخت اورنسیتًا زباده باقی رسنے والا سے -اگرتم اس بات بررضا مند سو كمالتد تبارك وتعالى تمطارے بينے كى مغفرت فرادے توتم اس سے راضى اور نوش ہوجاہ ۔ اس ذات کی قسم جس کے قیفتہ قدرت میں میری جان ہے۔جب یک تم اس بیزمار احن بهوگی علقه کواس کی نماز ، روزه اور صدقه کوئی نیکی فائده نربينجابية كمي تواس خاتون فيعرض كيا بإرسول التدصلي الشرعليب وآله وسلم النشير یں اٹند تبارک وتعالی ، اس کے فرست وں اورمیرے پاس مسلمانوں کو گواہ بناكراس امركى تفرريح كرتى بول كراب من لين بيغ علقراس واضى اوردوش بول

توصفور عليه الصلوة والسّلام في ارشا دفروايا . اس بلال اب آب علقر الكي بالسس تشریف سے جلیں اور دکھیں کہ کیا وہ لا اللہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ استطاعت رکھتے ہیں۔ يانبين وايسانه كهوكه علقمه كى والده في ميراحيا ما ور محاظ كريت بوس فقط زبانى طور برالیسی بات کہہ دی ہو۔ جوان کے دل بیں نہ ہو پستیدنا حضرت بلال رضی المندعنہ نے علقہ کے ال تشریف ہے گئے توآب نے سنا کہ علقہ گھرکے اندر ری فرارہے بي رلا اله إلاَّ التُدالخ ستيدنا حضرت بلال رضى التُدعنه تَعربي واخل بوعة تو آب نے فرط ما بہ لوگر ! اگرام علقمہ ناراض تحتیں توعلقمہ رضی ا تنزعنہ کی زبان سے کلمہ شها دن نهین نکلنا تھا۔ اور وہ راعنی اور خوش ہوتمیں توعلقمہ کی زبان سے کلمئر شہادت جارى بوكيا بهج علقنهكا اسى روز وصال بوكيا توحضور تيرنورصلى التدعليه وآله وسلم تشريف لائے۔ آپ نے انھيں غسل دينے اور كفن بينا نے كا حكم فرا يا۔ اسے نے ان کی نما زجازہ بچھی اوران کی مرفین کے وقت تشریف نائے۔

بعدازاں حفورعلیہ الصلوۃ والسّلام نے ان کی قبر کے کنا رے کھوئے ہو کہ ارشا دفرایا ؛ اے مہاجرین وا نصار کے گروہ ! جس خص نے ابنی بیوی کو ابنی والدہ برفیفیلت وی تواس براستہ تعالی، اس کے فرستوں اور تمام لوگوں کی لعنت و کھنکار - لیسے خص سے المتد تبارک و نعالی اس سے سونے جاندی کے بڑے بیمیا نوں کے ندیہ وصد قات بھی نامنظور فرمائے گا۔ بانکہ صورت ہے کہ وہ اپنے اس عظیم گناہ کے بیا المتدی بارگاہ ا تدس میں تو بہرے ، ابنی والدہ براحیان کرے اور اس کی رضامندی و نوست نودی کا طالب و متنالشی رہے ۔ بی المتدکی رضامندی اور نوشنو وی والدہ کی رضامندی اور نوشنو کی بی المتر تبارک تعالی میں اللہ تبارک تعالی کی نارا فسکی اور خصتہ ہے ۔

علاملهمبها في موعيره علماء كرام رحمهم اللدتعالى في بدروابيت باين فروائي ہے نیز مندرجہ فیل مجع اور درست واقعہ ابوالعباس الاصم نے کئی حفاظ کی موجودگی میں بان فر ما باہے اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ عوام بن حوشت نے فرما با میں ایک مبیلہ کے ہا مقیم ہوا اوراس قبیلہ کی رہائش کی ایک جانب ایک مقبرہ تھا جب عصرے بعد کا وقت ہوا تو بیاں سے ایک قبر عیلی اوراس سے ایک ایساتنم نمودار بواجس كامركر سے كے سركى مانند بھا ليكن اس كاجيم انسانوں لكے حيم كى ما نند تھا - اس نے بین دفعہ ایسے آواز مکا لی جیسے کہ کدھے آواز نکا لتے ہیں بھراس قركواس بر فه صانب دى كئى. وه قبري داخل بوكيا اورايك بورصى عورت كما ئى دی جوکہ بال اور روٹی کات رہی تھی توایک عورت نے کہا کیا آب اس عورت کو و کھے رہے ہیں؟ میں نے بوجھا اس عورت کو کیا ہے ؟ نواس نے بتایا کہ یہ اس قبر سے نکل کر گدھے کی طرح آواز تکللنے والے شخص کی والدہ ہں۔

یں نے دریا فت کیااس کا معاملہ کیا تھا ؟ تواس خاتون نے جواب دیا تیخس متراب نوشتی کیاکہ تا تھا ۔ چنا نچر جب بینتراب پینے لگتا نواس کی بہی والدہ اس کو کہتی اے میرے بیٹے اور اس کی بہی والدہ اس کو کہتی اسے میرے بیٹے اور اس کا خوت کہ و کب تک تم بینتراب پیتے رہو گے ؟ تو بیشخص اپنی والدہ سے کہا کہ اگر تھے کی ما نندا واز نکال رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا یشخص عمر کے وقت کے بعد مرکبیا ، اور سرروزاس کی قبر عصر کے بعد کھکتی ہے اور نین فعہ کرھے کی طرح ہیں گئت ہے جھے تفراس پر نبد ہوجاتی ہے۔ انسان کے لیے لا بری اور لازمی ہے کہ وہ والدین کی حکم عدولی اور ما فرانی صبح بے اور ان کے ساتھ مجلائی اور ان کی فیر خواہی و خدمت کی انتہا کی صبح حجہد کرے خواہی و خدمت کی انتہا کی صبح حجہد کرے خواہی و خدمت کی انتہا کی صبح حجہد کرائی ہے کہا ارتبا و مشرک ہی کیوں نہ ہوں جیسا کہ اکثار رست العرب کا ارتبا و

. .

تنوجمه ۱- اوراگروه دونون تجهت کوشش کری کرمیرا منز کی مفرائے ایسی چرکو بھی اس کی میں کا کہنا نہ مال اور بھی علم میں نوان کا کہنا نہ مال اور دنیا میں اچی طرح ان کا سائھ دے۔

قران جَاهَاكَ عَلَىٰ آنْ تَشْرِلِكَ بِي مَا كَبْسَ لَكَ رِبْهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللهُ نِيَا مَعْرُوزًا لِهِ

اور میں میں معزت اسماء نبت ابی کررضی المترعنہا سے مروی ہے کہ آپ فرانی ہیں کہ فرلینس کے زمانے ہیں میرے باس میری والدہ آئیں اوروہ مشرکہ تھیں۔ ہیں نے حضور کی نورصلی المترعلیہ واللہ وسلم کی خدمت اقدس ہیں عرض کیا یا رسول المند سلی المندعلیہ وسلم المیری والدہ میرے پاس آئی ہیں۔ اور وہ اسلام کی رغبت میرے ساتھ محبّت کرتی ہیں۔ کیا ہیں ان سے سادھی کروں ۔ تو حضور علیہ القالوۃ والسّلام نے ارشاد فرمایا ہاں بنم ایحیں لینے ہیں مظہرا واورصلہ رحی کرو۔

مجرجب والدبن فوت ہوجائی توان کے ساتھ برّو محبلائی کی ابک صورت بہ ہے کہ ان کے فوت ہونے سے بعد ان کی اولاد ان کے بلیے نوا فل پڑھ کہ ابھالی تواب کرے ، است نفارطلب خشش کرے وغیرہ۔

ابو وا ؤ دنتر لِیف بی سسیدنا حفزت ابن اسپدانسا عدی رمنی الله وا بست مروی ب به رمنی الله عند فراستی بی کهم حضور پر نورصلی الله علیه وا به وسلم کی برگاهِ اقدی ما منزع که آب کی خدمیت اقدی بی تبدیه بنی سلم کا برگاهِ اقدی حاصر بی خدمیت اقدی بی تبدیه بنی سلم کا ایک خص حاصر بهوا اور اس نے عرض کیا یا رسول الله ملی الله علیه وا له وسلم ایک خص حاصر بهوا اور اس نے عرض کیا یا رسول الله ملی الله علیه وا له وسلم

کی میرے والدین کی و فات کے بعد بھی برو تھبلائی کی کوئی صورت ہے جو کہ میں سرانجام دول ؟

حضور علبالصلوۃ والسّلام نے ارشا و فرایا ہاں ، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ برّو مجلائی بہ ہے کہ تم ان کے لیے نوا فل برُص کرانیبال توا ، اورات نفار برُصو۔ ان کے وعدول ا ورعہد ومواثیق کونا فذوجاری کروا وراس برشتہ کوجوڑو اوراس کی صلہ رحمی کروجو والدین کے بغیر نہیں جوڑا جا سکتا۔ اپنے والدین کے دوستوں کی تحریم واحزام کرو۔ چنا نبجوالین کے اس نا فران بیٹے کے لیے صروری ہے جس کے والدین فوت ہوجائیں کہ وہ دیا واست نفار کرتے ہوئے والدین کے والدین فوت ہوجائی کہ وہ دیا واست نفار کرتے ہوئے والدین کے مطابق کے میں مالے کے اس نا فران میں کو باتر نمیک وصالح کھے دے۔

بیہ فی تنربیف بیں سبیدنا حضرت انس ونی الدعنہ سے مروی ایک صدینے مبارکہ ہے کہ حضور تجر نور صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشا و فر وایا۔
ایک شخص کے والدین وفات یا جاتے ہیں یا ان بیں سے کسی ایک کا دصال ہوجا تاہے والدین کا نا فرمان ہوا کہ تاہے ہیں وہ اپنے والدین کا نا فرمان ہوا کہ تاہے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ جہنی و ما کہ تاہے حتی کہ التدرت العرب تناس کو سابھ نیکی وحسن سلوک کرنے والوں ہیں تکھ ویتا ہے۔

XXXXXXXX

## نكان كرنيكي مشكل في موانع

ہم دیکھتے ہیں کہ نشادی اورا زدواج کی شکل مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مشکل اور ہیجیدہ ہوتی چل جا رہی ہے اور گھنی ووسعت والی آباد اول ہیں نوجوا نوں ہیں شادی و ٹکاح سے اعراض کی رغبت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ نکاح کرنے والے شخص کوزرج کیا جاتاہے اور جی شخص کا نکاح نہیں کہا جاتا وہ خوف زدہ اور ڈر پو تاہے۔ بلاست بہ یہ بات انتہائی بجیب ہے اور ہربات ومعا ملہ کا کوئی سبب اور وحیہ ہوا کہتی ہے لیکن یہ ذکورہ اسباب کاحل اور علاج مزوری ہے۔ نیزان اسباب کی وجہ ہات کا احالم اور آثار کے مثل وہ ان کے علاج کی کیفیت تلاش کرنا عزوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علاج کی کیفیت تلاش کرنا عزوری ہوتی ہے۔ اس کے حلی وقت درکا رہوتا ہے۔ غالبًا ہم انشارا لٹدان ہی ہے اسم ترین اسباب اور موجہ وہ مروجہ خلطیوں کی نشا نہی کہ سکیں گے۔ نیز یہ ایران اسباب اور موجہ وہ مروجہ خلطیوں کی نشا نہی کہ سکیں گے۔ نیز یہ تنائیں گے کہان اسباب ہیں سے اکثر اسباب کی وجہ ہائے کیا کیا ہیں اوران

سے سہل ترین علاج کیاہے۔

اے اہل نظرو بھیرت حصرات! بلات بہ شادی اوز کاح خاندان اور تبیلے کی بناوٹ کی ابتدار ہواکرتی ہے اور نکاح بہری معاشرے کا مرار ونحصار ہواکرتا ہے۔ بکاح ہی افوام وملل کی تنرقی ونمود کاسبب ہواکرتا ہے۔ اور بھاج سے ہی نظام جیات سے امراد خاصل مواکرتی ہے جماح ہی امتوں کو عمل اور صدوجهد كا ماعث اوروح بهوا كرتى ہے۔ اسى سے زندگى كى خوشى اور مسرور وفرحت حاصل ہوا کرتی ہے۔ یہ معامنرے کی خوش بختی اور خش قسمتی كى علامت بواكر ما بعد ايساكيون نه بهو ؟ جب كه نكاح اورازدواج بى سے اخلاق کے فساد سر فیے ہے جرائم کا قلع قبع ہوتا ہے۔ اور معاسترے یں مُرائی وَمُشری حبریں اسی سے قلع وقائع ہوتی ہیں۔ بیر زندگی اور شرف کی حفاظت بممعاون ومدد کا رہوتا ہے اورعز توں کا محافظ اسی سے لوگوں کے درمیان محیت کادروازہ کھلتا ہے جنا نجر لیسے بہت سے فراد ہوتے ہیں جو اگرج ا بنی زندگی بی منفروا ور اکیلے ہوا کرتے ہی جن کی کوئی ا مراد اور تعاون کرنے والانہیں ہوا کہ ما لیکن وہ داما دا وربہنوئی بناکہ سسسرال والوں کی آنکھول سے تارے اورانتہائی عزیزی جانے ہی انتہائی کی بہت زیادہ عزت وتوقیر ہوا كرتى ہے اور غیر ما فنری وغیر موجو دگی میں محفوظ ومصون موجاتے ہیں اور آپ ایسے بہن سے لوگوں کو دکھیں گے جو زندگی میں ناکام ہوئے ان کی امیدی مردہ ہو جی ہیں سین کا ح اور ازدواج سے ان کی پوزلیشن تحکم وضیوط ہوجاتی ہے اور رستنهٔ از دواج میں نسلک ہونے سے بعدوہ زندگی میں ایک عامل وسرگرم اورخوش ومسروراعضاءبن گئے۔ بداس لیے ہے کہ اس نے اپنے کیاج سے واب واجبات کاشعور حاصل کیا جی سے وہ قبل ازیں

غا فل اور لا علم خفا ۔ اوراس سے اس کے انتہائی اہم مصالح و حکمتیں متعلق ہیں۔ نكاح اورشادى كى برولت استخص سے اس كى اولاد كى نسبت قوم و ملت نے زیارہ استفادہ اورفیف حاصل کیا۔ اور سکا حسے اس کی محت برکوئی انترانہیں بیرتا - چانچہ شا دی سے وہ زماسے بعیرکنار کش رہناہے جسے انتہا کی گندگی اور ہری امراض حنم کبتی ہیں۔ نیز شادی شدہ شخص ا بنی زندگی کی معیشت کوسته کم نبا دول براستوار کمدانیا ہے تو وہ دکھتا ہے كراس كا مُعربيِّون اورمبيّبون سعة بادب اوران بيّون كى رونق كى وجرسے جات جربرہ کی جربر روح سرایت کرگئی ہے ہی وہ لینے آپ برا سرنارک و تعالیٰ کی نا زل شره نعمتوں کا مشا مره کرتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا اور کشادہ ووسیع ہوجاتا ہے اس کی آنکھوں کوسرور اور کر دار کرینجتی ہے اور بیر بات اس کوخوشی اسرور اور فرحت سے مملو کر

نعدالانه على العباد كشيرة الترتبارك وتعالى كامتين البي نبدون و المستب نياده يم النين سيست نياده و المستب نياده بريب نبوت و المستب نياده بريب و المستب نياده بريب و المستب و ا

انسانی نسل کو باتی رکھا جائے اور سرلی کا تفاضا یہ ہوتا ہے کہ زمین کی اصلاح کے لیے انسانی نسل کو باتی رکھا جائے اور سرلی کے نسل صالح توصرف نکاح اور ازدواج جائے اور سرا مرتوعیاں وظا ہرہے کہ نسل صالح توصرف نکاح اور ازدواج سے ہی باتی رکھی جاسکتی ہے جس سے عفت وعصمت کا زیورا ورخوبھورتی شابت ہوتی ہے جنانچہ یہ توففائل و کمال کی وجہ اور سبب ہے اور عورت انتہا ترسخ بن اعلا رہر دائن و بہر کا سکتی اور ایر برای در دائن و بہر کا سکتی اور ایر برای در دائل و بہر کا کی دی اور سرب ہے اور عورت انتہا ترسخ و در اور دائن و بہر کا سکتی اور ایر برای در دائل و بہر کا سکتی اور ایر برای در دائل و بہر کا سکتی اور ایر برای در دائل و بہر کا سکتی اور ایر برای در دوراد در دوراد و برای در دائل و بہر کا سکتی دا در ایر برای در دائل و بہر کا سکتی دا در برای در دوراد و برای در دائل و برای دوراد و برای در دائل و برای در دائل و برای کی دوراد و برای در دائل و برای در دائل و برای دائل و برای در دوراد و برای در دوراد و برای در دائل و برای در دوراد و برای دائل دوراد و برای دوراد دوراد و برای دوراد و برای دوراد و برای دوراد دوراد و ب

ملافظ کی جاچکا ہے۔ بی نتاوی اور نکاح سے عورت کی کمزوری اور بے چارگی ہمت وقرت سے متصل ہو جا با کرتی ہے اوو وہ اپنی قوت و طاقت بہرآ مادہ ہوتی ہے کیونکہ عورت خاندان کی سر براہ اور رئیسہ ہوا کرتی ہے۔ اور راحت وسکون میں مربیہ مملکت ہوتی ہے نیز سعادت ونوش قسمتی میں بھی اس کے مطاوہ وہ نوش وسرور ہوتی ہے کیونکہ نکاح وشادی سے اس کی زندگی کے حالات سر معراور سنور جانے ہی اور اس کوایک الیسی رفیقۂ جات نصیب ہوتی ہے جو محبت کو مرف اپنے فا وزد کے لیے ہی خالص رکھتی ہے اور وہ اس کے گھرکی نگران و محافظ ہوا کہ تی ہے۔

عورت اس کے لیے باک اورصاف وشفاف محیّت رکھتی ہے۔
ا ذا لحر تکن فی منزل المروحوۃ جب مرد کے گری آزادعورت وترافی تدبرہ ضاعت مصالح داری نموجوای گرکا انتظام کرے تواس برجوای گرکا انتظام کرے تواس برجوای گرکا مفاوات و فوائد فائع ہو بہو بہو بہو ہو ہو کہ مناوات و فوائد فائع ہو

ماتيں۔

اس سے ہم جانتے ہیں کہ نکاح اور شادی ایک مفبوط رہ تہ ہے ہو کہ زوجین کے ساتھ مخفوص نہیں بلکہ یہ و و قبائل بک جا پہنچا ہے ہیں اس طرح اتحاد کے سلسلہ میں ایک وسیع حلقہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ امتوں اورا قوام کے لیے باعث اتحاد وا تفاق ہوا کرتا ہے اس رہ تداور تعلق کا نصرت اور املاد میں بہت باراتعلق اور شقل مزاجی ومعا مترے کی بنجگی میں خاص وضل ممل ہوتا ہے ہیں ایسے انسانی اور کئری نفوس جن کی فطرت سلیم ہوا ور جو داعی حکمت کولیک کہیں وہ نکاح اور شادی کی جانب ہمیشہ ہمیشد غبت رفیت کولیک کہیں وہ نکاح اور شادی کی جانب ہمیشہ ہمیشد و قبت رکھتے تہ میں اور شادی و نکاح کے اسرار کے ایمن رہے ہیں بولوگ انسانی دی جو لوگ انسانی

خلقت کی حکت سے اندھے اور ہے بہرہ ہیں وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور اعفوں نے اس کا اظہار الیس صورت اور نظارے میں کیا ہے جس کے مرسے تنا مج ا ورخ فناک انجام کا خدشہ ہے۔ ا ور وہ اسباب ووج ہات جواس زمروست خطرے اور خرشے کی جانب سے ہیں وہ بہت زمادہ بی ان بی سے آداب کا زوال نږېږېونا مېرې رقوم مي انتهائي مبالغدا ورکنزت اورسامان ،جېيزې تياري میں اسراف اور فقیر کا غنا اورا مارت کو ملاش کرنے میں سارا وقت صرف ہونا ہے۔ سی کہ غریب ترین خص میں امیر ترین شخص ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ان جلہ اسباب و وجو ہات میں سے ایک وجہ بریمی ہے کہ فا وندوں كى بيويان اورازواجات گريلوامورا درمطالب كامطالبه كبزت كرتى رمهتي یں اوربیاسراف وفضول خرج سے داسراف سے بھی تجا وز کرما تا ہے ا ورمعولی اخلاق و کردار سے بھی گھٹیا اور رذیل نرین مقا صداستعال کیے

اس بیاری اورنقص کا واحد علاج یہ ہے کہ واجب ولازمی امریہ ہے کہ بچیوں کی تربیت و پرورش دینی اور ندم بی طریقے سے کی جانی چا ہیے اور وہ اخلاق و کر دار کی فضایل نشو و نما پایس ۔ ان کو امود خانہ داری کی ملیتی اورشق کرائی جائے اور آنے والی زندگی دھیات مستقبلہ ) کے واجبات سے اگر کی با جائے اور جب ایسا مرحلہ آئے کہ وہ نکاح وز وجیّت کی زندگی کے یے نمایاں ہوتوعورت لینے مرحلہ آئے کہ وہ نکاح وز وجیّت کی زندگی کے یے نمایاں ہوتوعورت لینے گھر کی نمتظمہ و مدیرہ ہورا وراپنے خانواد سے کی حفاظت ورعایت کرنے والی بور این خانواد سے کی حفاظت ورعایت کرنے والی بور این خانواد کے کہ وہ نکاح کرنے والی خانواد سے کی حفاظت ورعایت کرنے والی فرزون کرنے والی خورون کرنے کے اور جب باعث خوروناز ہو۔ رہا مہنگائی کو پند کرنا تو وہ نکاح کی آبادگی یا امیرلوگوں کی فخر وناز ہو۔ رہا مہنگائی کو پند کرنا تو وہ نکاح کی آبادگی یا امیرلوگوں کی

کی تقلید کی خاطر ہوسکتی ہے یا عور توں کی فروائش اور غلط اسکام کونا فذکر ا مقصود ہوا کہ تاہے۔

معض ا وفات اسراف ا ورغلوكا مقصدطمع اورلا رامع بواكتما بع جس سے نوجوان شادی نہیں کرسکتے ۔ بیا نچہ منگنی والی لاکی نمتظراورا میدمیں رہتی ہے کر کون کس وقت اس کومبزاروں کی تعدادیں روپے بیسے دے کا اور اکثراس کی منگنی کا عرصہ طویل ہوجا تا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہونے سے بعرجی شادی نہیں کر ماتی اورانجام کار ما بہنجہ ہوجاتی ہے اورس پرگنہ کا رستم کا ری طدى لوط يطرتى ب- اورديدونا فيركدن كا باعث اوروج اس لوكى كا جابل وغافل سرمیست ہوا کہ ملسے - اس بیاری کا علاج اور ملاوا کہ مادی اور مالی منا فعے قبیتیں کم کی جائیں اورانتہائی ممکن واسان پر ہی اِکتفا کیا جائے۔ وہ بھی فنرورت اور حاجت کی مقدار میں ہو۔ نیزاس کی تیا ری می لنے کے حالات کا جائزہ اور لحاظ رکھا جائے اور لوگوں کی تنقیدو آرام سے روگروانی اختیار کی جائے کیونکہ تمام لوگوں کوخوش کرنا ایک ایسی انتہار اور غابت سے جوكه المكن اورعبير الحصول ب اورتائج وعواقب مين نظرنه ركهنا مصالح اور خوبیوں کوختم کرنے پر منتج ہواکرتا ہے اور ایسا اکٹر باعث ندامت و مترمندگی

مفلوق سے یہ توقع ا ورامیرنہیں رکھی میا سکنی کدان سے دل کی ایک بات پرجمتع ہوں کہ ایک بات پرجمتع ہوں چہانچہ ایسا لازمی ہے کہ کوئی تخف متماری تعربین کرسے اور کوئی تم بی نقش وعیب کا ہے۔

چنانچ جہزے ناجائز مطالبے کی برولت انتہائی قابلِ افسوس مشکلات جنم لیتی ہیں اورانسانوں پر لیسے قرصے آن پڑستے ہیں جن کوگردن سے آتا رنا نامکن اور محال ہوجا آب ہے اور لوگ قرصوں کے بوجھ تلے دسنے کے مصائب و آلام کو برواشت نہیں کرسکتے بیکن اس کے با وجود وہ ان تہری رسوم کی جانب محض اس لیے دجوع کرتے ہیں کہ اپنی شہوت کی طاقت کے غلام اور تو کہ ہوتے ہیں اور ہوا رنعنس کی ہوجا کرتے ہوئے تقلیدا ورآئکھیں نیر کرکے کا مزن ہو جا سے بی اور ہوا ۔ تقلیدا ورآئکھیں نیر کرکے کا مزن ہو جا نے ہیں۔

ر ہا، بیوبوں کے لیے خا وندوں کاعیش وعشرت کے سامان کا فراہم کرنا اور فیش ایبل بنانا، طرح طرح کے کیاسے منگانا اور تہذیب وسوسائٹی کی بيروى وناجائم مصارف مين نقل اتارنا - يبي بهنت سي مشكلات اورنا قابل بیان شکل مسائل کی وجرا ورسبب مواکرتا ہے۔کہ از دواجی زندگی سے یہے صربيس حديد تراخراجات اورنفقات كهال سے مهيا كيے جائيں - تعبل وقات تو يوں ہونا سے كه خا ذرراينے مالى وسائل اورضعيف الارا وہ ہونے كے باعث عورت کی اطاعت و فرا برواری کرتا ہے اوراس کی قرا کشوں کو بورا کردیتا ب جس كالنجام اوزنتيجريية بكلتاب كدوه فقيرو عزيب بهوحا تلب اوانتهائي مفلس ونا دار موکر قلاشی کی زندگی لیسر کرنے برمجبور مرو ما تلہے ۔ اگر وہ ا بنی بیری کی مخا لفنت کرے تو اس کوفراق اورعلیم گی اختیار کرنا پر تی ہے۔ بإؤه عورت كمصطالبات اوراس كي ما جائم زفر اكتنون كوهين سيباست، والائي من واحتیا طرم ساته مقابله كراس بيان مرح ميال بيوى اجاتي ادرمجبوری سے زندگی لیسرکرتے ہیں یہ تہزیب کے نعص کی برولت ہے اور اس وجہ سے ہے کہ میاں ہیوی دونوں میں رشدومدابین کا فقدان اور

نایابی ہے۔ ان میں قناعت ، رضا مندی وراضی ہرضا ہو کہ زندگی تبرکہ نے اور
اسان تراکیب سے زندگی بسر کہ نے کے گہ مفقود وفا یاب ہیں بیزنا بت شدہ اور
واقعی ایسے حقائق ہیں جن سے ہم سہمی تکلیف اورا ذہیت اٹھا تے ہیں۔ جانچ
جب ان مصائب ومسائل کی جب وجہد کہ نے ہیں ناکہ ہیں بیہ حقیقت معلوم ہو کہ
نکاح اورا زدواج سے اعراض وروگروانی کی وجہ کیا ہے اور یہ اعراض و
روگردانی عفت وعصمت اور حیا روشرم کا قاتل ہے اور اس سے ملک و
وطن ایسے اشخاص وافراد سے خالی ہوتے جا رہے ہیں جوملکتوں کا وفاع اور
حفاظت کمیں اور زندگی کا چراخ ایسے افراد کی عدم موجودگی میں بجھنے کے
حفاظت کمیں اور زندگی کا چراخ ایسے افراد کی عدم موجودگی میں بجھنے کے
قریب ہے جوروشن اور واضح ہے۔

بنا نجرہم ان لوگوں میں سے ہیں اور ہماری نسبت دیسے بطل جلیل لوگوں سے ہے۔ ماحب غیرت تھے۔ سے جوا میماب فضائل اور عاشق قیم کے لوگ سفے۔ صاحب غیرت تھے۔ خصوصًا وہ مفادات عاممہ کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حبوجہد کیا کرتے۔

توسم برلازم اور مزوری ہے کہ ہم ان کی فیرخواہی اور عبلا کی کی جروجہد کریں اور انجا بار واجداد کے اعمال صالحہ کی افتدام و بیروی کریں اکہ ہم اینے اسلاٹ کی نیک اور قابل قدر اولاد کہلانے کے قابل ہوں -

اے قابل صداحرام معانی !

تأسّل تول ذی تصم وود دبادر بالزداج تنل فخارك .

وخدمن منبت حرامیل وعمر بالتقی والخیبر دارك

نفیحت و دعنط کرنے والے اورصاحب محبت کی بات میں غور و فکر کرو ' مکاح کرو اس سے تم کو تا بل فخرچیز ما صل ہوگ اور کا زاد ، اصل و بہترین عورت سے راولاد) ماصل کرو تغولی اور فیروکھ لاگی داولاد) ماصل کرو تغولی اور فیروکھ لاگی

سے ابنے گھری تعیرکر و اور حین وجبیل فاتون پر عزور وفؤ ند کر و جو کا پہر گھری و این کی کھی کے والی ہو ۔ جس کی پدیائش وفیطرت انتہائی ہری ہوا ور وہ تھا رہی ہلاکت و بریادی سما اظہار کرے ۔ پس افتد تبارک و تفائی کا تقوئی اور پر بہرین سامان اور زادراہ پر بہری بہرین سامان اور زادراہ ہے کہذا اللہ کے ذکر سے تم ابنی این اور دون آباد کے ذکر سے تم ابنی این اور دون آباد کر دو۔

ولا تغاتر بالحسناء تزهو باخبث منبت تجلولوارك وتقوى الله خيرالزادفاعمر بذكوائله ليلك اونهارك



## ازدوای سنتے کی مشتر کی مستقلے کا مستول کا مستول کی مستقلیم کا اصول کے مستقلیم کے

کوئی بھی خانوادہ اورکنبہ کسی رئیس اورا پنے سروار سے تعنیٰ نہیں ہو سكتا جواس كى رعايت اور حفاظت كرے اور خاندان كا انتظام وانعرام ورت رکھے اوراس کوابیا راہنما وسردار مونا جا سیے جس کی جانب اس خا نواد ہے کے جلہ افراد اپنے تمام امور میں رجوع کیا کریں اور جوانحیں وعظ فصیحت كركے ان كى نير خوا ہى كرے - انھيں اچھے اچھے مشور سے دے - اور ان کے دکھ دردمی متوج ہواور تعبض او فات وہ انفیں ان کی علطیوں اورخطاؤ ہان کی سرزنشس بھی کرے ۔ انھیں نا بہندیدہ اور غلط کا موں سے روکے بمی سبی و اور حیب حالات کا تقاضا ہو توبطور عافیت اور سزادے انجیں ار ان کی طبعیت ا ورمزاج کونیکی کرنے برمجبور کردے ۔ اورخا ندان سے فساد وبگافری وہ اس کی اصلاح کرے۔ انتقیل کو کھلائے پلائے اوران پر مزورت کے وقت خرج کرے۔ بیمرداری اور ریاست ایک ایسی مزورت

ہےجس کی زندگی میں بطورسنت الہیمزورت ہے اوربیمزورت واحتیاج برمنظم فانزان كى مزورت اورابهتيت بصب كى تنظيم فرادا وراحباب تيار كريتي بن اوربه عزورت واختياج بهنت سے مواقع أورمراحل بيعلى صورت یں سامنے آتی ہے جس کی متعدد و فعہ صرورت ہونی ہے۔ اس صرورت کی ا نبدار ابک حجوثی سی جاعت سے ہوتی ہے جس کی تعداد نین افراد ہوا کرتی ب يوسفر بريكت بن چنائير حصور مير نورصلي التدعليد وآلم وسلم كاارتناد گرامی ہے ہ۔

جب بین افرادسفر میکلیس تو ان کو ا ذا خرج ثلا شخ فی سَفیر فلیؤ مردا جلسیے کہ وہ اپنے ہیں سے ایک شخص احد همد رواكا إوداؤد کوامیر نیا دیں۔

(رواه الوداؤد)

ا وراس کی انتہا ایک ایسی حکومت پر بواکر تی ہے بوکہ حکمتوں امصاحوں برستمل ہواکرتی ہے اس بن ایسے افعال واعمال ہواکرتے ہی اورالیے تنوع ومختلف دائمے ہوتے ہی جوکہ ظاہرا ور واضح ہیں۔ جنانچراس کے بغیر خاندان کا انتظام کر بھر ہوجا اسے اورانتہائی توی ومفیوط کھا ٹوٹ کے رہ جا تاہے اور لوٹ مارکا دور دورہ ہو تاہے۔ قران مجیدنے خاندان کے رئیس اور سروار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس کو یہ ذمہ داریاں برداشت کرنی ہوتی ہی اورانتہائی تھوس طریقے سے ان ذمرداربوں سے عہدہ برآ ہونا لازمی ہونا ہے۔اس ذمرکوایک جا مع ما تع اور فاطع دلیل سے پوراکیا جاتا ہے۔ بنانچہ استدری العرت کا

ارنتا و ہے :۔

توجعه بدمردا فسری عورتول بداس کے کہ اللہ نے ان بی ایک کو دوسرے پر نفیلت دی اوراس کیے کہ مردول نے ان بی اوراس کیے کہ مردول نے ان بی اوراس کیے کہ مردول نے ان بی اس بی ایک کہ مردول نے ان بی این ایک کے ۔ تو نیک سخت عورتی ادب والیاں بی دفاؤند کے بیجیے حفاظت رکھتی بی جس طرح کے بیجیے حفاظت رکھتی بی جس طرح اللہ نے حفاظت کا سکم دیا ۔

الرِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى
الرِّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ
الرِّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ
الْفَصَّهُمُ عَلَى بَعْضِ قَرْبِمَا
انْفَقُوا مِنْ آمُوالِهِ هُو فَالطَّلِحُ فَى قَانِتَا ثَى خَافِظُا ثَى لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظُا ثَالِثُا لُهُ لَهُ اللَّهُ لِهُ حَفِظُ اللَّهُ لُهُ

پس ایک سلان کو گھر کی قیا دت اورا مارت کی ذمہ واری برواشت کرنا ہونی ہے جس سے وہ فوائد و لطائف سے متمتع اور لطف اندوز ہوا کرتا ہے۔ جن کی برولت وہ ایک عورت پرفو قیت و برتری رکھتا ہے۔ وہ امور مندرجہ ذیل ہیں ہ۔

۱۱) مردعورت سے افضل ہے۔

رد) دومری فضیلت یہ ہے کہ مردعورت پرخرب کرتا ہے۔ یہ دہ اہم نقطے بیں جن کی مندرجہ بالا آبت شریفیر بی تعریح اورتوشی ہے اورانہی کی وجہ سے مردکو اسلامی فانوا دے کارکمیں کا روان بنا یا گیا ہے جس سے اس کے نفا ندان کی ذمتہ داریوں سے پوجھا جائے گا۔اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ عورت سے بہر حال افضل ہے۔ اس وجہ سے کہ فاوندعورت بی خریج کہ اسے۔

تام فرأن مجيد فرقان حميدكى مركوره بالا أببت منزلفية مي محى اس فصيلت

ا وربرتری کی انواع اور درجات کی تعبین نہیں ہے۔ جب ہم مردا ورعورت کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں تو ہیں تعبی الیسے خصا کمی طلتے ہیں جو مردول کے منفرو ہونے پرغالب نظراتے ہیں اور مردعور توں سے مخصوص کی اظ سے منفرو وکیتا وکھائی دیتے ہیں جنا بنجہ ندکورہ فضیلت کے جلہ اسباب دوجو ہات ہی سے معبی اسباب دوجو ہات ہی سے معبی اسباب کی فیٹا ندہی اول کی جاسکتی ہے ،۔

دا، پہلی بات یہ کہ مردعورت سے نسبتاً زیادہ توی ومضبوط اورسخت و مطوس ہے کہ وہ زندگی کے معرکہ سے اچھے طریقے سے نبرد آ زما ہوسکے اور زندگی کی مجکہ ذمہ واربوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ برای بہری اورطوبل نا قابل عبور شاہراؤں برمردہی رخت سفر یا نرھ کہ ایمنیں طے کہ سکتے ہیں اور جنگی معرکوں میں صرف مردہی لڑسکتے ہیں ۔ اوپنچا وراعلی درجے کی سیادت اورا مارت برمردہی فائز اور کا میاب ہوسکتے ہیں ۔

یمی ای ہے ہے کہ نظری اور جبلی طور پر اور ببدائتی کا ظاسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علانے مردول کوعور تول پر فضیلت اور برتری عطا فرائی ہے اور مردول کو وہ توت وطاقت نجشی ہج عور تول کے ہال نہیں ہے۔ درای دوسری وجہ اور سبب بہ ہے کہ مرد کی عقل عورت سے زائر ہے اور اس کے دین کوعورت بر فوفیت و برتری حاصل ہے یہ نص حدیث مبارکہ سے عیال ہے۔

نا قصاب عقل د سه سے زیادہ اتص مواور خانس

عقل واسع ا فرا دم پرغالب و فتح مند ہو مانی ہو۔

دا خرصهٔ ابودای د)

ا ور بخاری شرلین کی ایک روایت میہ يخةعقل اوستقل مزاج مردكوتم مي سے کوئی ایک عودت ہے وقو ف دىن اخلب لىدى لىپ من احلٰ مکن اخرجدابوداؤد

منی روا بین البخاری: اذهب للت الرجل الحازم من إحلامكن

نبادتنی ہے۔

رم، میسرا امریہ ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے متفا بلہ میں کم اور کمزور ہے جنا نجیداسلامی فانون کےمطابق دوعورتوں کا گواہی دنیا، ایک مرد کے مساوی اور مرام سے رچنانجرارشا داللی ہے:۔

فَإِنْ لَكُوْ بَا رَجُلُنْ تَا مُعَلَيْنَ تُوجِمه ، بَهِراً رُدومردنه بول تو فَدَجِلُ قُوامُوا تَانِ صِمَّنْ الكيمرداوردوعورتين اليه كواهجن

تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَ آعِلُهُ كُوبِندكرو-

رم ) چوتنی فضیلت بہ ہے کہ عورت کو نماز ما جاعت کا حکم نہیں فرمایا گیا حالا نکرمرد کونماز با جاعت کا حکم فریا پاگیاہے۔ محفور ٹیر نود صلی انٹرعلیہ

وآله و لم کا ارشادگامی ہے،

عورت کا اپنے گھریں نمار پڑھنا اس کے کمرہ میں نما زمیر ھنے سے بہتر ہے اور ملیے گری کو مھڑی کے اندرعورت کا نماز بید صنا اس کی گھرکے اندرنماز بيرصف سے بہزے -اس صرف باك كوابودا و دستراف بي بان

ه ك ب س اسورة البقره الربيت ٢٨٢ -.

فره یا گیا رحد نیت امام احمدا ورطبانی منزیف کی روابیت میں ہے کہ حضور نے ایک مسلمان خاتون کو ارشا د فره یا ، اور متمعا را ابنے گھریں نماز بیر صنا اس سے افضل و بہتر ہے کہ تم اپنی قوم کی مسجد میں نماز بیر صور

ده، بانجوال امریه سے کہ عورت برجمعہ واجب نہیں اس کی ولیل محضورشافع بوم النشورصلی التدعلیہ والبہ وسلم کامندرجہ ذیل ارشادگرامی سے بد

برمسلان برجعة المبارک واحیب اور حق سے کہ وہ نماز جمعہ باجاعت
اواکیدے سوائے جاراً دمیوں کے ۔ دا، عبد مملوک دا، عورت دا، بچہ
دا) مرلین اور بیاشخص ۔ (اخرط الوداود)

ده، چیشا امریه ہے کہ ایک مسلمان مرد کے ہے یہ بات جائزہے کہ وہ بیک وقت جائزہے کہ وہ بیک وقت جائزہے کہ وہ ان کے درمیان بیک وقت جائزہوں سے نکاح کرے گرمٹرط یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل وا نصاف کی ننرط کو ملح وظ رکھے اس کے برعکس عورت کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ ایک سے زائر مردول سے نکاح کرے۔

خاوند کا فوت ہونا دوسری بات ہے۔

لِلنَّ حَيْدِ مِنْلُ حَقِّل ترجمه، بِيمُ احقه رُوبيُين كَ الْدُنْ تَدَيْدِن كَ الْدُنْ تَدَيْدِن كَ الْدُنْ تَدَيْدِن لِهِ اللهِ اللهُ تَدَيْدِن لِهِ اللهِ اللهُ تَدَيْدِن لِهِ اللهِ اللهُ ال

د٨، المحوي بان يه سے كه مرد كے ليے ميراث بي رست ته وارى وعصبيت،

ہے رہین عورت کا معاملہ اس طرح نہیں۔

رو، نوین فضیلت یہ ہے کہ طلاق کا اختیا رمرد کو ہے اور مرد ہی عورت کو طلاق کو طلاق کو طلاق کو طلاق کو طلاق وینے کا مجاز ہے۔

دا، دسوی بات به ہے کہ طلاق کی ما نند نکاح اور رجعت بھی صرف مرد کر پسکتا ہے عورت نہیں۔

دا۱) گیار ہوال امریہ ہے کہ عورت کے لیے یہ امرح انزودرست نہیں کہ وہ اکیلی سفر کھیے۔ اس طرح کہ اس کے ہمراہ کوئی محرم نہ ہو۔

ندکوره نمام امورسے مردکی عورت پرففیلت ظاہر و باہرہ تاہم یہ جنس کی صبن پرففیلت ہے نہ کہ تمام مردوں کے افراد کوعورتوں کے جمافراد بیر۔ یہ وہ مفیوطی اور سیادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے یہ مخصوص فرما یا۔ یہ بہت سے امور کی مقتفی ہے۔ ان ہیں سے بعض امور لازمی اور واجب ہیں جبہ بعض دیگرامور مندوب اور سخب ہیں۔ چنا نچے عورت کے لیے لازمی اور لا بدی ہے کہ وہ ان کو اچنے اوپرلازم طور برسیا مرک امین ابنی زندگی ہیں بیش نظر رکھے اور ان برعمل پیرا ہو۔ نیزیہ سیادت لعبض ایسے امور کی مقتفی ہے جو جوام و کمروہ ہیں۔ اور عور ن سے اس امرکا تعقاب ایسے کہ وہ ان سے اجتناب و پر ہمزکر ہے۔ اور عنقریب ہم تعبض ایسی اسٹیارکا تذکرہ کمیں کے جواس قاعدہ کی تشریح کمیں گے۔ اس اعجاب کے میں افرائی توضیح سسب ذیل ہے۔

بہلی بات نویہ ہے کہ عورت لینے خاوند کے گھرسے اس کی اجازت کے بغیر بابر نہ سکتے سوائے اس کے کہ اس کا خاوند اس کو بابر حانے کی اجازت دے اور اجازت کی تفریح کہ سے ۔

ستیدنا حضرت ابن عباس رمنی الترعنهانے روابیت بیان فرائی ہے کہ تبیلہ ختم کی ایک خاتون نے حصور شنا فع یوم النشور صلی التدعلیہ وآلہ وسلم کی ایک خاتون ہے حصور شنا فع یوم النشور صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے المفیں خاتون ہیں ؟ توحفور ہے نورصلی التدعلیہ والہ وسلم نے المفیں خاتوند کیے جلہ حقوق اور بیوی کے فرائف کے بارے میں ارشاد فرایا نیز حصور ہے نورصلی التدعلیہ والہ وسلم نے ان ندکورہ ارشادات عالیہ میں سے مندر صد فیل ارشاد میں فرایا ۔

ر بیوی اگرخاوندی اجازت کے بغیراپنے گھرسے باہر نکلے تواپنے گھرواپس لو منے بک فرشتے اس بیر معبلکارا ورلعنت بھیج رہتے ہیں یا تو وہ گھرواپس امائے یا توبہ کرے یہ داخرہ البیعقی)

ایک خف نے سفر کارخت سفر با ندھا اور رخصت ہوتے وقت اپنی عور سے یہ معاہرہ کیا کہ وہ اوپہوالی منزل سے نجلی منزل ہر نہ آترے ۔

پنا نچہ اس عورت کا والد نجل منزل پر بھا جو کہ بیار ہوگیا تو اس عورت کا والد نجل منزل پر بھا جو کہ بیار ہوگیا تو اس عورت کا نے حصنورا قدس ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگا ہ جہاں بناہ سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس کو لینے باپ کے پاس جانے کے لیے نجل منزل میں اکرنے کی اجازت ہے ؟ توحضور سرورعالم ملی اللہ علیہ والم نے ارشا و فر ما یا ۔

اجازت ہے ؟ توحضور سرورعالم ملی اللہ علیہ والم نے ارشا و فر ما یا ۔

مریفن ندکورہ والدفوت ہوگیا ۔ تو اس نے حصنور کپر فورصلی اللہ علیہ والہ وسلم میں اللہ علیہ والہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ لینے والد کی متبت کے پاس جائے ۔

سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ لینے والد کی متبت کے پاس جائے ۔

ترصنور شافع یوم النشور میں اللہ علیہ والہ وسلم نے اس خاتون کو فر ما یا کہ متبت نے فروا بارواری کہ و۔ چنا نچہ اس کا والد دفن کر دیا گیا۔

لینے خاوند کی اطاعت وفر ما نبرواری کہ و۔ چنا نچہ اس کا والد دفن کر دیا گیا۔

توصفور شافع یوم النشور ملی الله علیه وا که وسلم نے اس خاتون کی طرف یہ پیغام ارسال فرما یا کہ اللہ تنارک و تعالی نے اس کے والدکواس وجہ سے بخت دیاہے کہ اس نے لینے خاوند کی اطاعت و فرما نبرداری کی ہے۔ بخت درین بڑا کو اوسط میں طبرانی شریب سند منعیف کے ساتھ روایت فسے مایا۔

بینا نچرجب خاوند بیوی کو مراحت اور و ضاحت سے منع کہے کہ وہ اس کے گھرسے باہر نہیں جاسکتی اور وہ اس کے باہر جانے بہر رضا مند نہمو اور نہ ہی اسے اس کی اجازت دے توعورت برخا و ندکے ارشاد کی تعمیل بطور وا جب متعین ہوجاتی ہے کہ وہ و ہاں سے باہر نہ نکلے ۔ اور اس کے لیے منروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت و فر ابنرواری کرے خصوصًا اس کے لیے منروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت و فر ابنرواری کرے خصوصًا ایسے امور میں جن سے خاوند نے منع کی اور پر ہیز کرنے کو کہا ۔ عورت جب خاوند کی ہرایات بیمل کرے تو وہ ان تھا محات قانت ، عورتوں میں سے خاوند کی ہرایات بیمل کرے تو وہ ان تھا محات و فر ابنرواری کے عوض حبّت ایک ہے جن کی مرح و تو صیف ایٹر جل وعلانے اپنی کتاب مجید و فرقان میں ہے حمید میں فر ائی ہے اور عورتوں کی اطاعت و فر ابنرواری کے عوض حبّت شورا برورزاد و انعام بیان فرایا ہے ۔

بنانچه صفور برگرنورصلی اکندعلیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-بومسلمان خاتون الیبی حالت بی فوت ہوجائے کداس کا خا ونداس سے خوش اور احنی ہوتو وہ حبّت ہیں داخل ہوگی۔

اس صدیت مهارکه کو تر مذی سنر بیف اور ابن ما صبر بی مروی فرا با گیا اور تر مذی نے فروا یا که بیر صدیت صن عزیب ہے۔

اسلام کی سنہری تعلیمات عالمیہ نے ازدواجی اورخابگی سلسلے کومنظم و

مرلوط فرما دیا ہے۔ چنانچہ گھر ملویسر واری کو مرد کے یا تھیں وسے دیا ہے اور مردسے خاتون خانہ یا اس کی بیری کے متعلق دریا فت کیا جائے گا۔ دوسرااہم امریہ ہے کہ عورت کواس کا خا و مرحب مانت کا حکم دے وہ اس کی اطاعت وفرفانبرداری کرسنے کی یا بندہے سوائے اس امریحی ا مرمیں الله تنارك وتعالی كی معصیت ونا فرانی بوتی بو . كیونكه مخلوق كے ایس کسی مات کوتسلیم کمرا عزوری نہیں جس میں التد تبارک و تعالیٰ کی ما فرانی اور تھم عدولی ہوتی ہو- بلاست بہ اطاعت و فرما نبرداری نیکی اورمعروف کے کا موں میں ہے۔ اور حضور انور صلی التدعلیہ والہ وسلم کا ارشا وگرامی ہے ، ر اذا صلت المرأة خمسها جب كوتى مسلمان عودت با في نمازي يدم . د صامت شہرها دحفظت رمفان شربین کے روزے رکھے ، اپنی فرجها واطاعت ذوجها منرمگاه کی حفاظت کرے اورانے فاوند دخات جنّة رتها۔ کی فرانبرداری کرے تو وہ اپنے پردردگا ا خرجه ابن حبان کی جنتیں داخل ہوگی۔ مَریت بزاکو من حدیث این جان نے اپنی میع می سین احفرت ابی هربدة ابربریه صمردی فراید.

بزازا ورطرانی شریب بی ہے کہ ایک خاتون نے حضور کی اور ملم علیہ والم ہوسلم کی بارکا و اقدی میں عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم ہوسلم می بارکا و اقدی میں عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم ہوسلم می جب عور نول سنے آپ کی جانب بطور نما تندہ نباکدارسال کیا ہے۔ یجرائ اون ان خیرہ میں ماتا نے اس اجرو تواب کا ذکر فرط با جو اخیس جہا دا ور مال عنیمت وغیرہ میں ماتا ہے۔ بعدا زاں اس خاتون نے عرض کیا کہ بیں جہا دا ور مال عنیمت وغیرہ سے کی نواب صاصل ہوگا۔ نوصفور میر نورصل اللہ علیہ والم وسلم نے فرم با۔

تمعیں جوعوز میں ملیں انھیں میری طرف
سے یہ حدیث سا دو کہ خا و مدکی فرا برداری
اورا طاعت اس کے حق کونسلیم کراجا
کے تواب کے برابہ ہے اور تم میں سے بہت ،
کم عور میں ایسا کرتی ہیں ۔

ابلغی من لقیت من النساء ال طاعة الزوج واعترافًا بحقد یعدل ذلك و تلیل منكن من بغعله :

اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں سے پرناحضرت ابن ابی او فی رصی الندعنہ سے صریف باک مروسی فروائی ہے کہ جب دسیرنا احصرت معاذر صنی اللہ عنہ شام والی تشریف لا مے تو آب نے شام یں اپنے قیام کے دوران یہ دیکھا کرعیا کی اینے خرنیاوں اور راہبوں ، یا دراوں کوسیرہ کرتے تھے توسیرنا حضرت معاذ رمنی الندعندنے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ آپ اسی طرح حضور میر نورصلی الله عليه وآله وسلم كوسى كري . لكن حضور كي نورصلى الترعليه واله وسلم نے سيدنا حصرت معاذ رضى الله عنه كواس مع منع فرا ديا اور فرما يا كمراس طرح نه يجيم كيونكه اگرمی کئی کو حکم دنیا که وه مخلوق میں سے کسی چیز کوسی و کرسے تو میں بیوی کواس بات کا سکم د تباکه وه ابنے خا و ند کوسیره کرے - اوراس دات کی سم ص کے قبضہ تدرت میں میری جان ہے ربیری عورت اپنے بہوردگار کا حق ا دانہیں کرتی۔ جب مک که وه اینے خاوند کاحق اوا نه کرے -

اس کے ساتھ ساتھ بامرجی واضح ہے کہ فاتون دبیری) مکبڑت اپنے فافند کے ساتھ میں کہ ناتوں دبیری) مکبڑت اپنے فافند کے ساتھ میں کہ بندی کی وجہ سے اس کا احرام و ادب کرے جس سے میاں بیری ووٹوں کے لیے سعا دت ، خوش قرستی اور اطمنیا تا بن ہرجا تا ہے ۔ اس حن سلوک اور ہتہ بن کروار کا نتیجہ سے بہتونا ہے کہ بیج اپنی والرہ کی اقتراد اور بیروی کرتے ہیں ۔ ان کی نشوونما اور بیرورشس .

والدین کی اطاعت وفرط نبر واری بربموتی ہے اوروہ بلاست باطاعت وفرط نبراکا کیے جانے سے قابل ہوتے ہیں بکہ خود نما وند شفیں نفیس اپنی بیوی کی اطاعت و جائز تھم مانتے برمجبور موجا تاہے۔

ا وراس کی جائمز خوا سنتات و فروا تشول کواخلانی طور مید بیر راکرنے بیراً ماده ہوجاتا ہے خصوصًا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت و فرما نبرداری کررسی ہے۔ بیدان عظیم فوائد اورخاندانی وازد واجی منافع وفوائد یں سے ہونا ہے جعے عورت رہیا روکملتی ہے اوروہ اخلاق وکردار کے لصّے ہونے کے بعد اپنی زندگی کو طبب نوش سخت اور نوش قسمت و محقی ہے۔ بوبرقسم مح مصائب وآلام اوردكه ويكليف سے خالى بوتى ہے اوراى زندگى یس قابل رشک جال یا یا جا آ اسے علاوه ازیں وه تواب وفضیلت حال كرتى ہے اورا تند تبارك وتعالى اس كواجرو تواب عطافر ماتا ہے اورفيلت الله تبارک وتعالیٰ کی جانب سے ہے جواس عورت کو حاصل ہوتی ہے الیی فر ا بزداری مطع عورت کے فضائل احادیث مبارکہ میں تنبل ازیں گذر مجیے یں۔ اور اگر فا ہرانی وخا بگی مشکلات ومصامب کوہم نے محص اس لیے دیکھا ہے جو کہ عنا دشمنی اوز ما فرمانی وسم عدولی کی وصیسے ہوتی ہیں۔

بنانچہ خاتون اپنے فا وندکے گرکو حفاظت بیندکرتی ہے۔ وہ اپنے فا وندکو بھی بیسندکرتی ہے۔ وہ اپنے فا وندکو بھی بیسندکرتی ہے۔ کہ وہ ہر جھید کے بڑے صغیرہ کبیرہ کنا وہ بن فاوہ سے حکیگراند کرے۔ اگر فا تون بہ جا نتی ہو کہ بیچے و درست بات تو اس عوت کی رائے کے مطابق ہے سوائے اس بات کے کہ کسی ا مریس محذ ورننرعی ہو کیونکہ فا وند پر ننرعی ا وامر کو ملی ط رکھنا واجی ہے اس موضوع پر تفصیل کنونکہ فا وند پر ننرعی ا وامر کو ملی ط رکھنا واجی ہے اس موضوع پر تفصیل کنونکہ فا وند پر ننرعی ا ورگھری امارت کے موضوع پر کے دوران کریں گے

انشارا لثر

جنانجه بيوى كامورعا دبيا ورمرقصمي ابني فاوند كم كتسليم كملنا جن مے سرانعام دینے مین ما فرمانی اور گناه نه ہو۔ بهترافضل اور احتیا ہے۔ اور یہ اس بیے بھی ہے کہ عموما جب کسی رائے برکوئی شخص کم طف جائے تو اس رقو الراوزتيجه بيه مواكرائے كر حجركات، فساد ، حافظات اور گھر بلوز نركى مي ا ضطراب وبرینیا نی لاحق ہوجا تی ہے جس کی وجہ سے عموماً نکاح بھی کوٹ م تے اور نوبت طلاق کے جابیجتی ہے۔ دوالعیاذ بالترتعالی، اس طرح کے جذباتی اور جلد تھے فیصلوں کا انجام کاریہ ہوتا ہے کہ عورت کی جان بیز یا دنی ہوتی ہے۔ اس کے خاونداوران دونوں کی اولادسے ظلم ہو ماہے اس سے بڑھ کریہ کہ اس طرح مترعی کرا بہت بھی ہے کیونکر حضور برورصلی الدعلیه وسلم کی صربیت مبارکه سے که تمام حلال است الميسب سے زیادہ نا پندیرہ چرطلاق ہے۔ اس کا واصراور بہرطل ہی ہے کہ یوی لینے فا وندکوجا مزاور درست بات کونسلیم کرے اس کی رائے سے مطابی ل كريد منصوصًا البيد نازك مرحلمي جب كم عنادا وردهمى كى أك معركك من المحمل المحمل من المحمل من المحمد المحمل المرى المحمل المرى المحمل المحمد ال که وه اینے فا و مرکو بطف و مهر بانی ا ور ترمی سے پیش آئے۔ اس طرح کس فرما نبرداری اورا طاعت گزاری بهتسے اموراور احوال زوجیت میں اپنی تانیر رکھتی ہے۔ خصوصًا طلاق کی بجائے جب عورت سے مل تبل کرنیجانا مقصود ہور بنا نجیرستیرنا حصرت ابوہرمیہ دمنی الٹنرعنہ سے مروی ہے كم حضور برزنورصلى التدعليه وآله وسلم في ارشا وفروايا :-اذادعا الرجل امدأته جب كوئي خاوندا بني عورت كوليفسيتر

بر بلائے اور وہ اس کے پاس نہ آئے۔ خا وندعورت بيرنا رافسگى مورت ميات گذارے توفرشتے اس عورنت پرمی مک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ر بخاری ، ابو داور)

الى فراشه فلحدتاً تع نبات غضيان عليها لعنتهاالملائكة جبتي تصبح ۔ دواہ البخاری والوداؤد

ا ورسلم تنرافي كى روايت بى س

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری مان ہے جب کو کی شخص اپنی عورت كواب ليتربي الآماب اوروه ألكار كرونتي يصاتواللد تبارك وتعالى اس عورت براس وقت مک نا راض رہنا ، جب مک که خا ونداس عورت سے فوتی

والناى نفنى بيدى ما من رجل بدعو امرأته الى فواشد فتأبى عليه الاكان اتدى فى السماء ساخطًا عليها حتی برضی عنها

اوراس صربین میارکه میں اس بات کی روش اور واضح دلیل سے کہ فاوند ی اراضی اورغضہ الندنبارک وتعالی کے عصے اور ناراضگی کو واجب ولازمی كردتياب اورخا ومدكى رضامندى ونوست ودى سے الله نبارك تعالی كى رضامندی وخوسسننودی حاصل مواکرنی سے۔ ابن حیان اور ابن خمز عنه نے روابت فروائی ہے ،۔

ثلاثاة لا تعبيل لسمع ين أدمى بليمين جن كى نماز فيول نبي صلای و لا بیصعد لهم بوتی اورنهی آسمان کی طرف ان کی الى السماء حسين في كوئي نيمي شرف قبوليت كے ليا مُحاتى

ماتى مالك سىمجاكا بوانا فرانبردانطا اور صرمیت نما می سے السی عورت جس پر اس کا خا وند نا را ض بوحتی که ده اس سے رامنی ہوجائے

العيدالآيق) و فيه والمرأة الساخط عليها ذوجها حتى برضى

صربیت مبارکه ندکوره می بفظ فراش ، جاع سے کنایہ ہے اور اعنت کا ممل بیہ کے عورت اس وقت جاعے انکارکردے جب کراس کے لیے کوئی عذر سترعی نه مور اس کاسبب به بیری کویه حکم سے که وه لینے خاوندگی ا طاعت وفروا نبروارى كرم فصوصًا الييكام مي حب مي الندنبارك وتعالى کی ما فرانی ا ورحکم عدولی نہ ہو۔ تعبی علما مرکزام رحمہم الندکا فول ہے کہ جاع سے منع کرنے کے بیے حیض عذر نہیں کیو بکہ خاوندد وران حیض ازار سے اوپر کے حصے سے بیوی سے فائرہ اعظا سکتاہے۔ یہ جمہورکے نزدیک ہے۔ اور علمار کرام کی ابک جماعت سے نزد بک شرمگاہ کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ كرسكتاف عورت كے انكاركى صورت بيں معنت وغفني صبح مك برابر ماری رہناہے اگرانکاررات کومبو وگرنہ دن کے وقت انکار کی صورت میں تعنت وغضب شام مک جاری رہنا ہے۔ دوا تعباذ باللہ ابن ابی اوفی رفت کی صرفت مبارکہ میں ہے ا۔

دالتنى نعنى مستيد النادات الدس كالسم مس كي فيفير تدن والتنا والتنا عديد سید ہو الا توردی میں محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جان ہے ، المرأة حتى رتبها كمسلمان فأيون جب كم اين فاوندكا حق ا داننیں کرتی اس وقت مک اپنے پرور کا كاحق ا والنبيل كرتى والرفا ومراين حقوق

حتی توُدی حتی ذوجها ولو سالها

نفسها دهی عسلی

قتبِ لھ تىنعە

زوجیت کے بارے میں اس فاتون سے اس وقت تقا فنا کرے کہ وہ اونٹ کے پالان پر بیشی ہوئی ہو تومسلمان فاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے فا وندکو اس منع کردے

ددام احبد في مستدم وابن ماجة عورت کی وہ اطاعت و فرما نبرداری جواس کے لیے لازمی ولا بری ہے کہ وہ اپنے خا وند کے لیے کرے برنفلی روزے کوجمی شنا مل ہے جنا بخرجمہورفقہام رهم النه عليهم جعين في ارشاد فرما يا عورت أكر خا وندكى العازت كي بغر نفلی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے حرام ہے لیکن اگر عورت لینے خاوند کی امارت کے بین اگر عورت لینے خاوند کی امارت کے بغیر نفلی روزہ رکھے حالا نکہ خاونداس کے پاس حا عزوموج دغیر مسافر ہوتواس کے نعلی روزے کا برلہ مرف بجوک اور بیایں بکد گنا ہی ہے۔ اوراس کاروزہ قبول نہ ہوگا اور اگر ہوی اجازت نہ دے توخا وند ہوی کا روزہ ا فطار کاسکتا ہے۔ بلکہ فقہار کا ایک گروہ تواس طرف گیا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کاروزہ رکھنا درست نہیں اور نہ ہی اس طرح روزہ ر کمناصیح و درست به و ما سے میکن علما دکوام رحمیم انتد کا میم ترین اور درست تین قول یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ کن و کے ساتھ ہو جاتا ہے تاہم فرضی روزے جیسے دمضان المیا رک کے روزے وغیرہ توان کے بیےلمازت لینا مروری نہیں ہوتی اور ختمی عورت کی صریب مبارکہ بی سے جس نے حضور پر آور صلی الندعلیرواله وسلم سے فا وندکے حقوق کے بارے میں دریا فت کیا حضور نے اس خاتون كوخا ومدكي حبكه حتوق سيمطلع فرمايا - ان يم سيع بعض صقوق مندرحه

نے خا وند کے حقوق میں سے بیر ایک حق ہے کہ عورت نفلی روز ہونہ ریکھے سولے اس کے کہ وہ خاوندسے اجازت حاصل کرلے تماہم آگر بلا اجازت نفلی روزہ رکھے تواس نے مجوک اور بیایس مرداشت کی اور اس سے اس کا نفلی روزہ خلور وقبول نہ ہوگا۔

صریف نرکورہ کوبہقی شرلیف نے سیبرنا معفرت ابن عمرونی اکترعنہا سے مروی ہے فرط ایستیزنا ابوہر رہیہ وضی الترعنہ راوی ہے کہ حفنور برنور ملی الترعنہ راوی ہے کہ حفنور برنور ملی الترعلیہ والہ وسلم نے فرط یا دراگر ہوی کا فا وندموجود ہوتو وہ اپنے فا وندکی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے ۔ (رواہ ابناری)

طرانی منزلیب بی ستیرنا حضرت عبدا تندبن عباس رضی الترعنها سے مرفوع صربیت باک مروی ہے۔

فا وندکا اپنی بیوی پربیری ہے کہ بیوی اپنے فا وندکی اجازت کے بغیرونه بغیر نفلی روز ہ نہ رکھے۔ سیکن اگراس نے اپنے فا وندکی اجازت کے بغیرونه رکھا تو وہ اس سے بارگا ہ رہ العزت بی شرف قبولیّت حاصل نہ کرے گا۔

اس نہی اور حام ہونے کی وجمعض بہب کہ فا وندا پنی بیوی سے بروقت فا مُدہ الحما سکتا ہے اوراس کاحق فوری طور بیہ واجب ولا زمی ہے جو کہ نفلی روزے یا نفل سے فتم نہیں ہونا۔

تمیری بات بہہ کہ بیری کی ساری اور پرری جدوجہدگھر بلوا موریں فرمت پرندکور بہونی چاہئے ہیں اس کو کام اور محنت مشقت کرنا چاہئے اکہ اس کی صحت باتی و برقرار رہے اور توت وطا قت حبمانی محفوظ رہے۔ کیونکہ کام اور محنت سے امراض بھی ختم ہوجاتی ہیں اورا دویات کی نوبت وصروت بھی بیش نہیں آیا کرتی ۔ لہذا عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ حجار اور دے ، محمان کی است بار کیلے وغیرہ وصوکہ صفائی کرے ، کھان پرکائے اورا مور

خانہ داری کا انتظام والفرام کرے کبؤنکہ وہ گھر کی مالکہ اور منظمہ ہے۔ بیوی کو بجیٹیت بیوی اپنی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہونا جا ہیئے جن میں علومترت اور عرم وارا دے کی بچنگی واستقلال لازمی ہے۔

امور فانہ واری کی بیوی کے المحقول سرانجام دیئے جانے بی علماء ملت مانہ الدہ میں علماء ملت

کااختلاف ہے۔

اكترعلا مركم ومهم التداجعين كاارشا دب كه ككر ملوا مورسرانجام دينا عورت کے لیے تفلی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نیکن دیگر بعض کا رجان بہے کہ بیوی کے لیے واجب ہے کہ وہ امور خانہ داری سرانجام دے۔ حکم اور قضاء کے طور مینہیں بکہ ان ا مانتوں میں سے میہ ابک ا مانت ہے کہ جو جوامور اس عورت اور الند تنبارك و تعالى كے ابين بي . تاہم قاضي اورجي عورت کواس بات برمجبور نہیں کرسکتا۔ نیزاس واجب کے واجب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ عورت بہ خدمت منفس تفیس مرانجام وسے سکتی ہو۔ اوراس کو اس خدمت کے سرانجام دینے کی فدرت وطاقت حاصل ہو۔ اسم ہرحالت یں عورت کو گھر ملیے معا ملات اور کام سرانجام وینے برتواب ملے کا لیٹر طبکہ اس کی نیست و میری مور نیکن محاید کرام رمنوان اندعلیهم اجمعین كى ازواجات مطهرات اورسلف صالحين رجهم التدكى عورتول مي انتها تى طيب بإك صالح اوربهزين مونے اورامتلكتيره موجودي، اس يے لازمى سے كم كمرى ما لكه كوحدوجهد وكوستش ابنام وانعرام بدوبست اورهمركا ہر ای ظسے خیال رکھنا مزوری ہے ۔ اور خینے امور ومعاملات بھی امور خانه داری سے متعلق ہیں۔ انھیں سانجام دینے کی حدوجہد لازمی ہے۔ بيرمي جا بستيره اساربنت ابى كبرمديق رصى التدعنها اين مالات

زندگی ارشاد فرماتے ہوئے ان د نول کی حالت ارشاد فرماتی ہیں جوکہ اپنے گھر میں ارب کی عقبی ارشاد فرماتی ہیں جوکہ اپنے گھر میں ارب کی عقبی ۔ اور حن د نول ای باپنے نما وند کے مہراہ اپنے گھر ہیں مقبیم علیں ساب رصنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

سیدنا حفرت زبیرونی اندعند نے مبرے ساتھ نکاح کیا اور سیرنا حفر زبیرونی اندعند کی ساری پونجی اور ملکیت آپ کا گھوڑا اور وہ اونٹ ہی تخا جس پر آپ با فی انتحا کہ لاتے ہے ۔ جبانچہ بن آپ کے گھوڑے کوچارہ ڈالتی اور اس کو سد ہاتی بچروٹ س کرتی ۔ لادنے کے لیے اس پر کھیاں توڑ کرر کھتی پانی عجرتی اور اس کے بیانی کے ڈول کو درست وضیح کمرتی ۔ اور میں آئی بیدا کرتی اور میں تقریبًا جیا رمیل کے زائم قاصلہ سے کھیلیاں اپنے سر بر اِنھا کہ لایا کرتی اس فاصلے کومیں ایک گھفیٹے میں طے کمرتی ۔

متی کرستیرنا حضرت ابو کبر صدیق رمنی اکند عنه نے گھوڑے کی دکھے عبال کے لیے میری جانب ایک نوکر اور خادم ارسال فرمایا۔ (بخاری بسلم)

الله عند من با بنا ما دوات النطاقين رمنى الله عنها نيت صديق البرض الله عند الله عند من الله عند الله عند عند الله عند عند الله عند من الله عند الله الله عند الله

یہ پیستیدنا فاطمۃ الز ہراء نبت رسول الندصلی الندعلیہ والہ وسلم جوکہ اپنے گر ملی حالت سے تعلق ارشاء فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ گریں کس طرح دن گزارے۔ اور اپنے جبیل القدر وعظیم النّان خاوند کے ہمراہ آپ کے دن کیسے بیتے ؟ اور گھری تکا لیف ہر داشت کہنے ہیں آپ کس قدر مزاج اور نتر لیف میتے ہوئے مزاج اور نتر لیف وصا برخاتون تھیں اور حقوق و فرائف از دواج کو کمس قدر بطری احس آپ نے نبھایا۔ ان امور خانہ داری کو سرانجام دیتے ہوئے آپ کو تھکا دیا اور اپنی ساری جمانی تو انائیاں بتے فرما دیں۔ جس کا داخے نبوت آپ کے مبارک و ظاہر ہا تھوں ہیں موجد دنشا نات وعلامات خقیں۔

آب جب اپنے والد لا نانی و بے نظیر صلی الندعلیہ والہ وسلم سے رفعت
ہوتی تواس وقت نک آب راحت ،سکون اوراز دواجی زندگی کے جملا امور کے

یہ آب نے کوئی انتمام یا تیاری نہ کی تھی۔ آب کے خافد کے گھریں سنجنے پر

آپ نے کہی چیز کا مطالبہ یا سوال نہیں کیا جیبا کہ اکثر و بیشتر بیویاں فراکشیں
اور سوالات کمرتی ہیں ۔ اور جہال گھریلو ذمہ دار مال اور گھریلوا مور کو سرانجام
دینے کے فراکش ہوا کہتے ہیں۔ قبل ازیں آب کوان سے سالجہ نہ بچا تھا۔ تاہم

آپ نے ایک منصب حبر دیری پروی فرائی اور الینی مہم وشنکل امر کو سرانجام
دیاجی کا آپ کی ذات اطہر سے واسطہ نہ پچا اور نہی بظا ہرائ کو آپ سے

سرانی دیا جانا متصور تھا۔

: ": ن ستيده حضرت فاطمة النيرامرضي التدعنها عا قليه ، محيمها ورموشهن

تقیں اور اپ کی رگوں میں آفتاب رسالت ماب وسراج مینبرصلی التندعلببه والم سلم کا خون گردش کرتا تھا۔ علا وہ ازیں آپ کی مقدس ذات معدن رسالت س اورجود وكرم كاسر عنيمه ونبيع ہے برداشت وتحل اور صبرواستقلال كا مل ومقام آب کی ذات والا صفات بھی۔ لہذا آپ کی ذات اطہرنے اِن گھرلیر ذمه داربين اورفرالقن كوكما حفه نبيعا بإ اورسرا نجام دسے كه د كھلا با اورگھر يلو انتظام كوانتها في ميختر بنيا دول برامسنوار فرايا -امورضانه داری کو آب کی ذات اطهرے علی وجهد المطلوب صب تعاضا بہرن طریقے سے سرانجام دیا۔ اس طرح کہ اس کی انجام دہی میں آب نے کوئی کسرنہ جیوری ۔ اس ومتر واری سے عہرہ براہونے کے اثرات کا نبوت آپ كامطهرو باك جداطهر تفايج مشكل كام في اب محجم باك كود بلاتبلا كرديا ـ اس سخت محنت وشكل كام سے آپ كى ذاتِ اطهركو ا ذبيت اوركلي بھی بنجی متی کرستیدنا حصرت علی کرم التدوجہر آپ کے خاوندنے جب آب كى صحت دىكى تواپ كودىكى كرافسوس ا قرر بنج ہوا - اسى طرح وفا دارصالح شوسرابنی رفیقر جیات کے عم والم می مشرکب ہواکتا ہے۔ اپنی بیوی کے د کھ درد کا ساجھی اوراس کی نوست بول ،صحت ، مرض کا سٹر کیب ہوتا ہے۔اس ك أسائش وسكون سے ليے وہ مكمل انتظام وانعرام كرا اسے -بنانجراليى مالت ديجي كرستبزا حفرت على رفني الترعند في حفرت فالمة الزهرار رصني وللدعنها سے فروایا آب كى اليسى حالت ويجه كرافسوس وغم سے میری کمر لوط کئی ہے اور حس محنت ومشقت ، جروجہدی مصروف میں نے آب کودیجھا ہے اس نے میرے ول کوئکوے کردیا ہے اورس طرح آب مرایف دکھائی دننی ہیں اس کا فوری تقاضا ہے کہ آپ اپنے والدگرامی صلی اللہ علیہ الوالم

کی فدمت اطہری حافر ہوں اور آب سے کسی نو کمرکا مطالب کمیں جو ہارے کام کہرے ، اور گھر کے بعض کام کمرنے میں آب کا ہاتھ بہائے ۔ اپنے عظیم خاذرہ رفی اللہ عند کے ارتبادی تعمیل کی خاطر سیدنا حضرت فاطمۃ الزہراد رفنی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حافر ہونے کی خاطر جل دیں ۔ ایسا جلیل القدر خاو فدم بن حضور کی حضرت فاطمۃ الزہرادرفنی اللہ عنہ پر شفقت و ترجم فروایا نضا جب حضور کی الرکاہ جہاں میں حافر ہوئی توحا فزی کے لمحہ کے دوران سبدہ حضرت فاطمۃ الزہرہ وفنی اللہ عنا میں حافر ہوئی توحا فزی کے خدبہ پر نبوت کی ہیں بنا الب اللہ عنا ہے ہوئی سوال کرنے سے آب نے جاد کی وجہ سے احتراز فروایا۔ آئی جنانی کو کی سوال کرنے سے آب نے جاد کی وجہ سے احتراز فروایا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پو جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پر جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پر جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پر جھا۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ حسان میں محمد اللہ وسلم نے پر جھا۔

توستيرة النسار نے جواب ديا.

رین آب کی بارگاہ یں سلام کرنے کی فاطرحا صربہوئی ہوں یا
چانچہ آپ واپس لوٹ آئی اوراپنے فاوندستیز ماحضرت علی کرم اللہ
دجہدا لکریم کو پیش آنے والے وا قعات وحالات اپنی کیفیات سے آگاہ قرابا
لیکن ستیدنا حضرت علی کرم اللّد وجہدا لکریم نے جو کچھے دیکھا اور آپ کے حالا
کو بہجانا، ان کے مطابق آپ نے اس نیچہ اوراس جواب برا کتفار نہ فرایا مجکہ
ستیدنا حضرت علی کرم اللّد وجہدا لکریم نے ہمت با ندھی ، آپ کی ہمت براضافہ
ہوا اور آپ نے آگے برا حدکہ حصور کی بارگاہ الادس میں حاضر ہونے کا عرب صمیم
ہوا اور آپ نے آگے برا حدکہ حصور کی بارگاہ الادس میں حاضر ہونے کا عرب صمیم
فر ما دیا۔

پنانچاس مومنوع میں آب نے خود نشر کب ہونے کا فیصلہ کیا اور بھر ایک مرسب سیبریا حضرت فاطمت الزہرار رضی الشرعتها کے ہمراہ حصنور تر تورصلی المدر علیہ

و المرسلم كى ماركا وجهال نياه بن المطفح بوكرها مزموست . چانچستینا حضرت علی کرم الله وجهد نے گفتگو کی جسارت اورا تبدامکی اورحفور کی خدمت اطہریں اینے حالات کے بارے میں عرض کیا۔ بالمخفول ب كى صاحزادى ستبدما حضرت فاطمة الزهرار منى التدعنها كي تفعيلى حالت بيان زمائى ـ توحضورشا فع يوم النشورصلى التدعليد واله وسلم في ارشاد فرما يا-بلات بهصنور کی وات اطهر کے نزد میب عدل وا نصاف اور مال ودولت کے عطا فرطئے جانے بیک بھی ماہر ہیں اور حضور الورصلی اللہ والم کی ذات اطهركوا لنر تبارك وتعالى في تمام مسلانون كورو وف ورجم روط في باب قرارد یا . اور صفور تمیر تورصلی التدعلیه واله وسلم کی دات اطهر کو التد تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جانوں سے بلے مدعزیز اور مجبوب قرار دیا، حصور برنورصلی الدعلیه والبرولم کی ذات اقدی نے ارشا دفر مایا ا نهي الترمارك تعالى كالمم يتحيس مركز لاوالله لاأعطيكها مجيه النبي ديباء اس حال بي مديرا بل صغر وادع اهل الصفة كوجيور دول كران كے پيٹ بجوك مارے انتلوى بطو نهم لا خميده اور حبك كمي بي ميرى بال المامند اجه ما انعن عليهم كودينے كے ليے نہيں ليكن ميں فروخت كر ومكن ابيع وانفق سے اہل صغربان کا اسموال حضر خمرج

ستيدنا حفرن على وفاطمه رصني التدعنها وابس لوشي توان نغوس ركبير و قرسبه کی طباع مبارکه مکدر موکر تھک گئی تھیں اور مصنور کا ارشا وگرامی سن کرنوی ماركم لوط كر مكم المرعى والم سے دوجار ہوئے بيكن صنور تر لوركى الله عليه

عييم اثنانهم

اً لم وسلم ال كے بيميے بيميے تشريف لائے حتى كم آب ال كے مقدس وطم ولت كرك يرتشريب لائ تواكي نے الاضطرفواياكم وونوں مقدس سيان عم سے مرصال اپنے اپنے مبتروں پر لیٹے پڑے ہیں اورستانے وسونے کے ربیعے ا نے غم کو بلکا فرمارہے ہیں اور ہو کچھ تکلیف ود کھ انھیں بہنجاہے اس سے تسكى وكشفى حاصل فرطنے كى جروجبد فرارہے ہى اوران كے حدامجدين الیبی حالت میں تشرلف للہے ہیں جب کہ دونوں نے لینے منورجیرے بستروں میں موال کرلیبیط یا ہیں نوان کے باوں مبارک بیر کیرانہیں ۔ اگر وہ پاکوں پر کیرا بچھاتے ہی توان کے جہرے کیدے سے خالی ہیں۔ نجاني دونون ابني لمبغ لبترسي ادب واحرام اور توقروعظمت کی خاطرا کھے اس مبارک بہتی کی تعظیم کے لیے جوان کے ہاں تشریف لائے بي توحضورم لوصلى الترعليه وآله وسلم في ارتنا وفرايا. منص إكيام بمتعين نمهارے مطالبہ اورسوال سے الجھی اور بہتر چرزے یا رہے یں مطلع نہ کروں ؟ تو دونوں نے عرض کیا کیوں نہیں، صرور-توحضور ميروملي التدعليه والهوسلم في ارشا وفرايا-به الیسے باکیرہ و بامرکت کلمات میں جو مجھے ستبدنا حضرت جرائیل علیہ ا تسلام نے بنائے سرنماز کے بعد دس مرتبہ سبحان انتد، وس بارا لحد لللتہ دس بارا شراكير.

بى جب نم لمبنے لبنتر مربطو تو تينتيں و فعه سبحان الند، تينتيں بالعلالم اور جو تنبس مرتب النبراكبر مركبے صابيا كريں -

ستبرنا حصرت علی کرم انٹد وجہدا لکریم نے فرا با جب سے حضور محدالہول انٹرصلی انٹرعلیہ والہ وسلم کی ذات اطہروا فدس نے مجھے یہ کلمات سکھا کے

اس وقت سے لے کر کمجی میں نے بیر کلمات پر سنے نہیں جیورے . به وه صالت ہے جوکہ فاطنة الزمراء شبت ا مام المتَّقين رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ فاطمہ الزمراء رضی التدعنہاجن سے تنعلق حصنور محدالسول المنكسلي الشرعليد والهوسلم كي ذات اطهروا قدى فارتشا دفرا ياسم فاطهة بضعت متى فاطمه رمى الله عنهامير ألكواب جوبات وه جنابه فاطهرفى الشرعنها كوسكليف بنى يؤذيني مَا يؤذيها ہے اس سے مجھے میں مکلیٹ ہوتی ہے۔ دیربینی مایربیها اورم امرسے فاطمهرمنی الشرعنها کی ا مراد موره میرا تعاون اورا مرادی -

ر د ای النظیمان

اوروه فاطمة النهراءرضى انتدعنها جن كمصتعلى مصنور فحدالهول التدحلي التدعليه وآله وسلمنے ارشاد فرطایا ،-

سیدة نساء العالمین تم تمام جبانوں کی عورتوں کی ستیرہ

دىنجارى ،مسلم ،

الا ترمنين ان تكونى كياتم اس بات بدر فعامندنين بوكم

اس معطر سیرت پاک اور باک و ذکی صاف ومطهر خلق کی اقتدار وبیروی کرنے کے بیلے ہماری مسلمان خواتمین کس فررسی بجانب اور ورست ہی۔ جن کی سیرت و کروار کے ایسے بے شار روشن بنار ہیں۔

**赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤**赤赤

# ازدوای ندگی کی مشوعیت اداب

بکاح وازدواج وه اساس اوربنیاد بے جس پر بیر ندکوره واکنده دکر موتے و الے مالات مرکز بوتے بیں میکن کاح وازدواج نوتمام حیات اجتماعی و معاشر نی کی اساس جه ، خاندان وخاندان سے بچو طینے والی روشنی کی اساس و بنیا داوراس کی جملہ فروعات وذیل تو نکاح برمنصریں ، کاح واذوداج سے متعلق اسلام کے بہت سے آواب ہیں ، ان میں اہم نزین مندرج ذیل ہیں :-

ابھی بیوی کا انتخاب اجبی ازدواجی زندگی بسرکرنے کے بیے اچھی بیوی کا انتخاب یقینا بہت

منتحسن اور صروری مرحلہ ہے۔ عورت کے سائن نکاح کرنے کے لیے اس میں موہود خصوصیات و و بولات بهت زیاده بین وی وجهسے نکاح کرنے میں رغبت ہواکرتی ہے، ان میں سے مال، جال، حسب، نسب، اخلاق، دبنداری، قابل زر ہیں۔ نیکن ان جملہ خصوصیات وخصاً ل بی<u>ں سے صر</u>ف دیق اخلان ہی یا قی رہتا ہے۔ اس کیے کہ گردش دوراں اور مرور زمانہ سے جمال و مال می تبدیلیا ہو جاتی ہیں ۔ نیکن حسب و نسب کی اس وقت بک کو ٹی قدرو قبیت نہیں جب ككراس كے ساتھ اخلاق اور دبن كاحبين امتزاج منهو بس عال كلام ا در مقصود ومطلوب اخلاق و دبن برسے ۔ اسی لیے شافع محت رحصنور محدر سول التدا صلى الترعليه والروعمة ارشاد فرماياب :-

تتصارا دایان ایخ خاک آلودمو، تم برلازمی ب كمتم ديندارا درا خلاق وكرد ار دالى روالا احمد باسنادٍ صعيع عورت سيشادى كرو- رواه احرباسناد ميح، بزاز، ابن جبان -

قعليك بذات الدين والخلق نوبك يمينك والبزاز وابن حيأن

بخارى اورسهم مين سبيدنا حضرت ابوسر مربره رضى النّدمينه سيم وى سبع كم معنور يرنورصلى الترعليم فراله وسم من ارشاد فرمايا ٠٠

« عورت سے اس کی جارخصوصیات کی وجہسے کیا ح کیا جا تا ہے بعورت کے مال ، حسب ، جسال اور دنین کی وجرسے رہنھا سے رہنے فاک الود موں ، دیندار مالح عورت سے نکا ح مینے "

جنائج, مذكوره بالاصفات ميں سے ديندارعورت سے أسميس مفترك ماصل کرتی ہیں اوروہ اپنی جان ونفس کی امینہ وجفاظت کرتی ہے، لیضاوندکے مال کی گہیان اورائی اولادی ترسیت ویرورش کی دمه دارہواکر تی سبے اکه وہ

ابنی اولادکوردئی کے ساتھ ساتھ ایمان کی غذا اور توراک بھی فرام مرسے۔ اور دودھ بلانے کے علاوہ ان کو دین وا خلاق کی توی ونفیس پاکیزگی بھی ان کے نفوسِ مطہرہ میں ڈال دے۔ مال کا اس لیے بھی دیندار صالحہ ہونا لاہدی ہے کہ وہ البتے مسلمان بجوں کو اللہ تنادک و تعالیٰ کا ذکر سنا ئے اور اللہ کے نبی عظم معنور خاتم النبیین ملی اللہ علیہ والہ وہم یہ درود وسلم بیش کرکے بیوں کے اندر تقوی و برم برین گاری کی سبیل لگائے۔

اس طرح وه بجول کی تربیت ونشوونااس نبیج برکرے که ان بین اسلام اور صاحب کام اور صاحب کام اور صاحب کام اور صاحب اسلام مسلی الشرعلیه واله وسلم کی محبت مرکز بوجلئے اور مرتے دم مک سی عظیم و جلیل القدر مربیب برقائم رہیں۔

ا ورکوئی تخص اسی مورت مال پر بوٹرھا ہوتا ہے۔ بس بدہ وہ نوبوان ہواہور بھر برایک ہم ختیقت اور نا فابل تروید صدا فت ہے جس سے مفر نہیں ، کہ والدین کی صفات ان کی اولاد میں تعکس ہوتی ہیں اور عواً اکثرہ بیشتر بیطے ہیں تفذی و پر ہمیزگاری کا ملکہ فقط اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جبتی و فطری طور پر اسے اپنے والدین کی اتباع و تقلید کرنا ہوتی ہے یااسے ان میں سے کسی ایک کے نقش قدم پرگا مزن ہوتا ہوتا ہے۔ یاوہ اپنے چاکی اتباع کرتا ہے یا موں کی بیروی کرنا ہوتا ہے۔ اسی یات کی جانب اثنادہ کرتے ہوئے صفور محمد کی بیروی کرنا ہوتا ہے۔ اسی یات کی جانب اثنادہ کرتے ہوئے صفور محمد کی بیروی کرنا ہوتا ہے۔ اسی یات کی جانب اثنادہ کرتے ہوئے صفور محمد ابن عدی اور ابن عما کر رحم ہما الذینے ام المؤمنین حضرت عالمت صدیقہ رمنی ایش عدی اور ابن عما کر رحم ہما الذینے ام المؤمنین حضرت عالمت صدیقہ رمنی ایڈ عنبا سے روایت فرما یا کہ صفور پُر تور ملی الشرعلیہ والہ وسلم سے مروی ہے است نے ارشاد فرما یا ،۔

« تم ابنے بیوں اوراد لا دے سبے اچھی تورن کا انتخاب کرو کیونکہ عورتیں

البيريها ئيون اوربهتون كيمشابه بيج جنتي بين "

طبرا فی شرییت نداوسط بس سبدنا حضرت انس دمنی الله عنه سے دوابت فرافی

كه صنور برُ نورسلى الترعليه والهوسلم في ارشاد فرمايا : ـ

والركسي شخص نے ايك عورت سے عزت ما مل كرنے كى نبت سے شادى کی توالشرتبارک و تعالی اس کی ذلت میں ا منافہ فرائے گا ۔ اگر سی مشیخت نے ا كيب عورت سے اس كے مال و دوات كى وجه سے شادى كى تواللہ تبارك و تعالى اسشف کو فقیرکردے گا۔ اگر کسی نے عورت سے اس کے حسب ونسب کی نعاطر شادی کی توالٹر میں شایز اس کی کمینگی میں اضا فہ فرائے گا ، نبین اگر کسی نے عدت مه معق اس نا طرشادی کی که وه اس کی مگامول کو نیجاکردی اس می شارم و حیار ہوگا، اس ی شرمگاہ کومحفوظ ومعنون کردے کا ، اور اس کے خاندان کے تعلقات سے صلہ رحمی کرے گا توالٹر تبارک و تعالی اس کے لیے اس عورت میں برکت عطا فرمائے کا اوراس بیری کے لیے مرد کو با برکت بناھے گا " ابن ما جهتے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمود صنی الله عنہا سے دوایت فرا فی بهكر مفور محدرسول التملى الشرعليه والروهم فالرشاد فرمايان

«عدتوں سے ان کے سن وجال کی بدولت نکاح نہ کرو، ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے حسن وجال کی موجودگی کی بجائے انتہائی ذہیں اور کمینہ صفت عوتیں ہول اور منہ من مورتوں سے ان کے مال و دولست کی وجہ سے نشاوی کیا کرو، ہوسکتا ہے کہ مال و دولست کی وجہ سے وہ مرش اور باغی ہوجا ئیں۔ تا ہم تم عور توں سے کہ مال و دولت کی وجہ سے وہ مرش اور باغی ہوجا ئیں۔ تا ہم تم عور توں سے ان کے دین اور ایمان کی وجہ سے مکماح کرو۔ اور وہ عورت جس کے کما ن جیبید سے شکھ ہوں اور اس کا درشت نہ وہ دیندار ہو، اس کا درشت نہ جیبید سے شکھ ہوں اور اس کا درشت نہ وہ دیندار ہو، اس کا درشت نہ جیبید سے شکھ ہوں اور اس کا درشت نہ وہ دیندار ہو، اس کا درشت نہ جیبید سے شکھ ہوں اور اس کا درشت نہ

ابدداؤد، نسائی اورهاکم شربیت بین مروی ہے اورالفاظِ حدیث ماکم کے

بیں۔ فرملتے بین کہ حدیث بدامیح الاسنادہ سے بسیدنا حضرت معقل بن بسار
رضی الشرعنہ راوی بین کہ ایک شخص حصتور گر نورصی الشرعلیہ والہ وسلم بم بارگاہ اقد
میں حاصر بہوا اوراس نے عرض کیا ، با رسول الشرعلی الشرعلیہ والہ وسلم بم برا بحاح
ایسی خاتون سے بہو اسے بومبغی عورت بھی ہے اورمنصب وعہدہ کی جی مالکہ
ہوتے سے مگریہ خاتون نیج نہیں جنتی ، کیا میں اس عورت سے تکاری کروں تکین معتود
پر نورصی الشرعلیہ والہ وہلم نے اس کواس عورت سے جس سے نیچ بیدا نہ
موتے سفتے ، نکاری کرنے سے منع فرمایا۔ وہ دوبارہ ماصر خدمین بہوا تو حضورا نور میں انشرعلیہ والہ وہ کی بارگاہ افدس میں حاصر بوا تو حضورا نور میں الشرعلیہ والہ وہ کم
انشرعلیہ والہ وہم کی بارگاہ افدس میں حاصر بوا تو حضورا نور میں الشرعلیہ والہ وہم
نے اس کوارشاد فرمایا ،۔

"الیی خاتوں سے بکاح کرو جو کبٹرت بیجے بیدا کرنے والی ہو اورخاوند سے حبت کرنے والی ہو کیونکہ میں قیامت کے ون ابنی امت کی کٹرت پر نازو فحر کرول گائ

اورا بن ما جه نے سبیدنا حضرت ابواما مه رضی انتدعنه سے مدوابیت فرما ئی سبے کہ حضور انور میں انتدعلیہ واله وسلم سبے کہ حضور انور میں انتدعلیہ واله وسلم ارشاد فرما یا کرنے ہے ہے۔

دو الشرتبارک و تعالی کے خوف اور تقوی کے بعد موس کے لیے انتہائی اور از مدمنی رہے براس کی مالحہ اور نیک بیری سب - اگر خاونداس نبک طبینت بہری کو کھی دے تو وہ اس کی اطاعت و فرا نبرداری کرے ،اگروہ اس کی جانب دیکھے تو اس مالح عورت کا دیجھنا اسے نوش ومسرور کروے ۔اگروہ اس کی عصرت عفت تواس مالح عورت کا دیجھنا اسے نوش ومسرور کروے ۔اگروہ اس کی عصرت عفت

كى قىم اھانا جاسبے توروہ اس میں بنی بجانب ا در چیج ہوراگر خاوندا س خانون سے غائب دبوبست بهرتووه عورت لينفن وجان كيموا مدين فاوندي خيزوايي ا در بھلائی کرے اوراس کے مال ورولت میں بھی اس کی محافظہ وجمہان ہو۔ اور مم شرایب اور نسانی نے صنور بر نور ملی الشرعلیه واله و مم سے مرفوع مدیب باک بریان فرمانی سبے کر صنور اور ملی الشرعلیه واله و سم سنے ارشا د

" دنیا مومن کی مناع اوراس کی پرنجی ہے اوراس مناع میں سے بہترین ادرافصن ترین متاع اس کی صالح عورت و بیری سے "

ا ورقضاعی نے حصورا تورملی السّعلیہ والرد مسعد روایت بیان قرانی سے محمصتور فيرنور صلى الترعليم والمرسم منعار شادفسرما بانها

ا بیا صحد و خصد راء م گھیدے پر انجے ہوئے سنرے سے بجودینی اليى چيز سے احتراز كروجس كا ظاہرا جھا ہو ا درباطن خاب ونا كارم بعني خ تصورت و منسین وجمی*ل عورت حیس کا* باطن اور اندر

انتہائی بڑا اور قبیح ہو۔

السدمن الهرأة الحسناء في المنبت

ا بن ما جراور ترمذی نے جناب حضرت تو بان رمنی النٹرعتر سے روایت فرما في هي كرجب قرآن مجيد كى مندرجه زبل أيت سريفه نا زل موتى : -توجمه د. ادرد وج کم جود کرد کے كَالَّذِيْنَ كَيُنِزُونَ الذَّهُ میں سونا اور چاندی ۔ <u>ب</u>ی سونا اور چاندی ۔ والفضكة الزله

و تمام اموال میں سے افضل نرین مال و دولت و کر کرسنے والی زبان ، شکر کرنے والا دل اور و مسلمان بیوی سے جو کسی مسلمان کو اس کے ایمان برا مراد و تعاون کرتی ہے ۔"

امام احمد نے میں استاد کے ساتھ اور طبرانی و بزا زستر لوب میں سسبدنا حفرت سعدبن ابی وقاص دفنی الشرعنہ سے روایت بیان فرائی ہے کر معنور محدرسول الشرصلی الشرعلیہ والہ وسلم نے ارشا دفرایا:-

مد بین جزیں ابن آدم کی سعادت اورخوش بختی وخوش متی سے بیں ، اور تبین جزیری ابن آدم کی سعادت اورخوش بختی وخوش متی سے بیں جیری امور الیسے بیں جرکہ ابن آدم میں سیادت وخوش قسمتی سے بیں ، وہ بیری کا صارح اور نیک ہونا ، ایسی حکم کسی مساوت وخوش قسمتی سے بیں ، وہ بیری کا صارح اور نیک ہونا ، ایسی حکم کسی مسان کا سکونت وریا گئی رکھنا جرصالح اور نیک ہواور اس کی سواری کھی

ا چی اور پهر ب بور ابن ادم کی برقستی و بدبختی میں سے مندرجہ ذیل بین امور بیں ، کہ اس کی عورت مری بوء اس کی ریائٹ کی حکمہ مری اورگندی ہو، اوراس کی سواری سجی قرمی ہوا وراجی نہ ہو! P

### این متکیتر کو دیکھ لینا

ابنی منگربنر کو د کیمنا محضور انورسلی المنزعلب و اله و نم کی شندن اور اسلامی آداب میں سے ایک اہم اوب سے ممکن سے کہ وہ محا فظنت کے بعین مراحل پر حاوی نہ ہوکت ہور

حصنور مرتورصلی استرعلب واله وم سند ارشادفرایا . ر

دو جب تم بن سے کوئی ایک کسی فورت کو نکاح کا بینیام دے نو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس عورت کی کسی البی بجز کو دیکھ لے جو با اس عورت کی کسی البی بجز کو دیکھ لے جو با اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت دیتی ہو، تو اس شخص کوالبی عورت لا ذمی دیکھنا بیا جیئے ؟ اس حدیث باک کوابودا ور نے روایت کیا۔

بر دفاق ومحبت اورمیل جول کے زیادہ فریب اور ممکن وقابل سے ،کہ اس طرح ہو، اور اس طرح کا ہوناکہ خاوندسب سے پہلے عورت کی جانب دیکھے اور سیقت کرے۔

ترندی اورنسائی شرایت بین سیدنا حضرت مغیره بن شعبه رصی انترعندراوی بین شعبه رصی انترعندراوی بین که صنورانورصلی انترعلیه و آله و کم نے جب به شناکه سیدنا حضرت مغیره رصی الترعنه نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام ارسال کیا ہے تواب نے جناب حضرت مغیره رصی انترعنه کوارشا د قرمایا : ۔

موتم ابنی مخطوبه دمنگیتر، کواجی طرح و کیولو کیونکه تم اس طرح میشه ہمیشه اکتھے رہ سکوگے اور آبس میں محبت کرسکوگے اور ٹم میں اندرونی و بیرونی

ا فهام وتفهيم سوكى -

اورحصنورا توركى الترعليه والهولم سنعارشا دفسرما با: -

ره بلات به انصار صحابه کوام رصنوان التعلیم اجمعین کی انکھوں میں دکھیے کوئی بریخیے کوئی بریخیے کوئی بریخیے ہے۔ بریخی سے کوئی شخص انصاری توانین سے نکاح کرنا جاہے ہے۔ بریخ این کی مانب دیجے لینا جا ہیئے ؟
واس کوان خوانین کی مانب دیجے لینا جا ہیئے ؟

تعن علماء کرام کا قول سے کہ انصاریوں کی آ مکھوں میں عمش مخااور بعن د گیر کا ارشاد گرامی سے کہ ان کی آمکھیں جیمونی خیس -

ا فرسلم شربین سبدنا صفرت ابوم ریره دخی الشرعته دادی بین که محتود بر نوره کی الشرعته دادی بین که محتود بر نوره کی الشرعلیه و آله و کم نے البیدا بیب مرد کوجس نے نکارے کا اداده کیا تھا، یہ ارتنا دفر ما یا ، کیا تم نے اس خاتوں کو دکیھا ہیں ؟ توحصودا نوره کی الشرعلیہ والہ و کم فرایا سے اس شخص نے عمل کیا ، نہیں ! محتود انوره کی الشرعلیہ والہ وسلم نے حکم فرایا کہ جاؤادراس فاتون کو دکھیو۔

ام احدا درطبانی نے جناب ابوجیدالساعدی دخی است دوایت فرائی ہے، حفورانورصلی الشرعلیہ والدولم سے مردی ہے آب نے ارشاد فرایا: مد دو جی نم میں سے کوئی شخص عورت کو پنیام نکاح ارسال کرے تواس امر میں کوئی حدید نم میں کہ وہ اس خانون کی طرف دیجہ ہے۔ اور وہ اس کو پنیام نکاح میں کوفت دیجہ ہے۔ اور وہ اس کو پنیام نکاح میں وقت اجھی طرح جانچ پڑتال کرے۔ مرف اس سے کہ وہ اس کو پنیام نکاح ارسال کردیا ہے ۔"

بعن مالحبن ابنی بجبول کا نکاح اس ونت کک نہیں کرتے سے جب تک کہ وہ لوکے کو طاحظہ نہ کرلیا کرتے ہے ۔ تاکہ وہ دھوکے سے بجبی اوراس لیے کہ عاتبت وانجام میں برلیثانی وغم نہ ہو۔اورجب دیجھتے والادیکھے نو اس کو فقط جمرے اور دو متقبلیوں کی طرف دیجھنا جا ہیئے۔ اس کوخانون کے یالوں وغیرہ کی ما نیب بگا و نہیں کرنا جا ہیئے۔ م

فقط جہرے سے ہی جال اور خوبصورتی معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے برعکس بھی اگر ہوتو وہ عیاں وظا ہر ہوجاتا ہے۔ اور ہتھیلبوں کی جانب دیجینے سے بدن کی خصورت یا اس کے برعکس عیاں اور واضح ہوجاتا ہے۔ اس کے معلوہ جو کچھ ہے اس کو دیجینا مرد کے لیے ممنوع ہے ۔ کیونکہ یہ فوق الحاجت با صرورت سے تا کہ ہے۔

بینانچرجب مرد، غورت کورند دیجیسکتا ہوتومسخب ہے کہ وہ کسی ایا ندار اورصا کی خاتون کور اس مخطوب راکی کوجانچنے کے لیجارسال کرے اور وہ عورت اسے اس راکی کی صفات وخصائص سے مطلع کرسے ۔

چنانچراحمد، طراقی، حاکم اوربیه فی نیمسیدنا مضرت انس رمنی الشرعنه سے
روابیت بیان فرما فی سیسے کہ حصنور بربود صلی الشرعلیہ والہ وہم نیمسیدنا حضرت
ام سلیم دمنی الشرعنہ کو ابحد نما نون کی طرف ارسال فرمایا اوراپ نے اسسے
محمر ف رمایا :-

م میں کی ایری کے اوبر کے پیٹھے کو دیکھوا وراس کی کردن کی ایک طرف کوشونگھوڑ

طرف وسوسطوت ایک دوایت کے مطابق بیسے کم اس کے عواد من کو سوٹھو۔ اور بیر وہ وانت ہیں جرمنہ کی چوائی دعرمن) میں ہوا کرتے ہیں اور بیر وہ جو ڈوالم صوں اور اگلے وانتوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگوں نے اس سنت محکمہ کو ترک کردیا ہے اور پرنگیتر لڑکی کودیجے نے اور اس برنظر کرنے کی سنت ہے۔ اس کی دجہ بیر ہے کر بعض جُہلاء اوراحمق لوگ اس ادب کا استعمال درست اور خیک طریقے سے نہیں کرتے ہے بعد ویجمیں، نیکن اس کے بعد دونوں اطراف کے مابین اتفاق نہ ہو تو وہ مجالس میں اس باسے میں گفتگو دونوں اطراف کے مابین اتفاق نہ ہو تو وہ مجالس میں اس باسے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ خاتون کرتے ہیں کہ یہ خاتون ایسی ایسی ہیے ، تو ان لوگوں سے ان کے علاوہ دو مرے لوگ بھی متنفر ہوجائے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنی عز توں کے با ہے میں خالفت اور محتاط ہوتے ہیں اور اس طرح کے احمقوں اور باگل لوگوں سے محتاط ہوتے ہیں ، اسی لیے اپنے سوا وہ دیجھتے کے اس دروازے کو بندکر ہے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ اس سے جتاب موتے ہیں ، اسی لیے اپنے سوا وہ دیجھتے کے اس دروازے کو بندکر ہے ہیں۔

### (4)

#### خاوند کے انتخاب کے لیے ورت کی آزادی

به بات معلوم شده ، ظا ہرا ورعیال ہے کہ بالغہ عورت کو تکاح پر مجبورہ نہدیں کیا جا سکتا ، خواہ وہ خاتوں باکرہ ہویا شادی شدہ ہو۔اور مجبوری وسختی سے بہت می بلائیں اور مصائب والام جم لیتے ہیں ، ذلت و تکیت سے دوجار ہونا بر ناہے اور اس کے عواقب و نتا کے بہت افسور سناک ہوتے ہیں ۔ اس بیے جرواکرا ہکو اسلام نے ہرطرح ہر لحاظ سے نالیت ندوناجا کو قرار دباہے ، نسائی شریف میں مودی ہے کہ ایک توجوان خاتون ام المومنین صفرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا کے باس حامز ہوئیں اور عرف کیا کہ میرے والدنے میرانکاح بینے ہیں جا در میں اس کو نالیت ندکرتی ہوں ، توالم المومنین صفرت میرانکاح بینے ہیں جا در میں اس کو نالیت ندکرتی ہوں ، توالم المومنین صفرت عائشہ مدیقہ رمنی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ صفرت عائشہ مدیقہ رمنی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ میں عائشہ مدیقہ رمنی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ میں عائشہ مدیقہ رمنی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا نے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا ہے فرمایا ، تم بیٹھ حائو، حتی کر حضور کر توالی اللہ عنہا ہے اور میں اس کو تا اور میں اس کو تا ہے اور میں اس کو تا ہوں کیا کہ حضور کر توالی اللہ عنہا ہے فرمایا ، تم بیٹھ حائوں کی کو تعام کر توالی کی کو تھوں کر توالی کا معام کر تا ہوں کا توالی کی کر توالی کی کر تھوں کر توالی کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کر توالی کر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کی کر تا ہوں کر تا

اوردىلى ئے مسندفردوس میں روابت بان فرمائی سے كرمسبدنا حضرت اتم المرمنین عائد مدریقے رصنی اللہ عنہا سے مروی ہے كرمعنور عليہ العماؤة والسلام نے المؤلد فی ا

ارمثنا د فرمایا: به

رنم میں سے جب کوئی شخص ابب خاتون کو بہتیام نکاح ارسال کرے ، اوروہ ابنے بالوں برخضاب لگاتا ہوتواس کو جا ہیئے کہ وہ اس خاتون کو اس امر سے طلع کروے کہ وہ خضاب لگاتا ہوتو اس کو جا ہیئے کہ وہ اس خاتون کو اس امر سے طلع کروے کہ وہ خضاب لگاتا ہے "

اس سے مرادوہ خالص خصاب بالکل سیا ہی نہیں کیونکہ وہ منہی عنہ اور ممنوع سے بکہ ایسا خصاب جو صفرہ دردی کے فریب فریب اوراس طرح کا ہو۔ اور مطلع کرتے سے مقصود ومطلوب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے بوڑھا ہونے کو نالپ ندکرتی ہیں۔ جنانجہ اس امر سے بے خبرر کھنا اور مطلع نہ کرنا دھوکہ دہی اور سے بے خبرر کھنا اور مطلع نہ کرنا دھوکہ دہی اور سے تدریک اور مللی و قراط ہے ۔ تدلیس و قراط ہے ۔

P

#### بكاح وشادى سيبطيراه ورسم

اسلام نے مرد کے لیے اس بات کومباح قرار دیا ہے کہ جب وہ سی خاتو سے نکاح کرنا بجاہے تو وہ اس کی مبانب دیکھے، بگراسلام نے مرد کوعورت کے دیجھنے کا حکم دیا ہے اور بیر حضور فرزوملی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور اس سے بڑھ کرو فوق جر کچھ ہے تو بیٹ پیطان کی تسویل اور کا فرول کی تقلید اور ہی وی کے ضمن میں ہے۔

اور ہیروی کے ضمن میں ہے۔

ریر ریروی کے ضمن میں ہے۔

جنائی نوجوان خانون جس طرح که گمان رصتی ہے وہ نوجوان مردی حقیقت میں بیجان نہیں سکتی اور سانی کے لمحہ میں بیجان نہیں سکتی اور سراس میں اس کی ہمت ہے اور بینیام رسانی کے لمحہ میں بیجان نہیں سکتی اور سراس میں اس کی ہمت ہے اور نہی اس مقورے سے لمحہ میں مرد، نماتون کو بیجان وجان سکتا ہے ،اس سے کہا کہ کہ اس کے اخلاق وکردار فاسرا در گرا ہے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی گھٹیا

اور میں اس اندھی تقلید سے بڑ ان کو خرد ادکر نا ہوں ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اس میں ایسے کو گئی میں ہوئے ہیں جوا داب اسلام کی مدتنین کرتے ہیں ، جنائج اس طرح کرتے والا صرف النزنبارک و تعالی کے غضب وجلال اور غصر کو ہی اینا متاع بناتا ہے۔ خلاحول ولا قدّۃ الله بالله العظیم د

ادر سم نبس به بن بائی ا در صائب دیجے ہیں جواس خبیت کفر کی محرب الدی ہوئے ہیں جواس خبیت کفر کی محب سے دافع ہوتے ہیں اوران کی جمینٹ بیچا ری در کی ہواکرتی ہے ۔ اس کی وجہ بر ہے کہ فا وند نے نکاح سے قبل اس بیچاری کو سبز باغ دکھا کراس سے جھوٹے و مدر سے کیے ہے ۔ اوراس کو دھو کہ دسینے والی امبییں دکھلائی تغیب بی چوٹے و مدر سے کیے ہے ۔ اوراس کو دھو کہ دسینے والی امبییں دکھلائی تغیب بی بیانی اس طرح یہ عورت اس کے دھو کہ میں آگر اس اندھیر سے اور ظلمت ودھو کے جواد دیا اور وہ یہ کہ کر جباتا بنا کہ اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت ایک اس بریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ ایک اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ ایک اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ ایک اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ ایک اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ ایک اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ عورت الجاندار اورامی نہیں یہ یہ اور اس عدرت میں وہ اس عدرت برا عتما دو تھو وسٹین پریکھی کھوٹر کیکھیں الجاندار اورامی نہیں یہ یہ کہ کہ کہ کر جباتا بنا کہ اس پریہ حقیقت عبال ہوگئی ہے کہ وہ وہ کی کھوٹر کی کھوٹر کی انتخاب کی انتخاب کو کھوٹر کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کو کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کوٹر کوٹر کی کی کھوٹر کی انتخاب کوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھو

اس طرح کروه ابسی خانون ہو، جومرد کی غیرطا ضری اور عدم موجودگی میں اپنے نیا وندکی ذمہ دارہو۔

(3)

#### יפית

مهر عورت پر واجب ہے اور خاوند پر واجب ہے کہ وہ مہر کو بیری پر تہا کہ سے کہ وہ مہر کو بیری پر تہا کہ سے ۔ وہ حق مہر جواسلام نے واجب فرما باہدے ۔ اس کی قیمت بین و مقرر شدہ نہیں ہے اور وہ مروکی مالی طاقت وقدرت کے مطابق مختلف اور بدلتا دمتا ہے بااس طرح منعین ومقرر ہوتا ہے کہ میال بیری اس پر اکبس میں اتفاق کولیں فیکن الیسے اسلامی اواب جن پر اسلام نے برانگیختہ کرکے ان کی ترغیب وی ہے ، وہ مہر کا قلیل اور تقول ا ہونا ہے اور پر بات انتہائی پندیدہ و مجبوب ہے کہ مہر قلیل ہونا جا ہیں ہے۔

اسلام نے تلقین وتعلیم فرائی سے کرائی فاحش اور غلط مہر کی مقدار کو ختم کر دیا جائے جس کی وجہ سے نوجوان کا ح جمیسی عبادت سے محوم ہونائے بین ۔ کیونکہ وہ ان اخرا میات اور نقصانایت کے متحل ہونے کی استطاعت و بین ۔ کیونکہ وہ ان اخرا میات اور نقصانایات کے متحمل ہونے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتے اور نزمی متوسط نمانوادے ان سے عہدہ برا ہوسکنے کی ہمت

اسطے ہیں .
سیر شخص حیں نے بکا م کا ارادہ کیا، اس کو صنورانوں ملی النوعلیہ والہ وسلم
نے جی مہرمیں بیاراو تیے دینے کا حکم ارشاد فرمایا بیکویاتم اس بہالے کے سامان
سے جاندی گھرد ہے ہو۔"

ادریضور برزورسلی النعلیہ قالہ وہم نے ایک بھاح کے بیغیام کے دوران ادفرایا

و عورتوں سے دوران کاح مبالغہ اورکٹرت کامطالبہ نہ کرو۔ کیونکہ اگر اس طرح دنیا میں عربت ہوتی اور اللہ کا خوت و تعوی ہوتا توسب سے پہلے اور اولین طور پر حضور بر تورسی اسٹر علیہ و ہم اس طرح کیا کرتے ؟
اور اولین طور برحضور بر تورسی اسٹر علیہ و ہم اس طرح کیا کرتے ؟
ورواہ امحال استن

ا ورصنور برتورسی الشعلیه واله ولم نے ارتباد قربایا:اس عورت کی برکت اورفضیلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اسس سے
آسان شرائط اورآسان طریقے سے بینام کاح ارسال کیا جائے اس کے مہر
کی ادائیگی آسان ہو۔
درواہ احمد بلین)

4

#### بكاح كااظهارا وراعلان

مستحب ہے کہ کاح وازدواج کوظا ہرکرکے اس کا اعلان کیا جائے اور اسے لوگوں کے درمیان شتہر کیا جائے تاکہ اس کی اوائیگی اورانعقا دکوخاص عام سیمی لوگ طاحت کی صدیت مبارکہ عام سیمی لوگ طاحظہ کریں مصنور پر توصلی الشرعلیہ والہ و کم کی صدیت مبارکہ ہے : کاح کا اعلان کرواوراس کومساحید میں سرانجام دواور دورات کاح اس پردون بجاؤ - درواہ الترقدی

ا کیب روابن میں ہے:۔ ملا مضیہ طلال اور حرام کے درمیان انتیاز احد مبدائی کیا ح کا علاتیہ کرتا ہے۔ رئیس ہمیں جا ہیئے کہ ہم اسرافت وفقول تحرجی مبدائی کیا ح کا علاتیہ کرتا ہے۔ رئیس ہمیں جا

سے بحیبی اورابیے مظاہر میں تفاخر نہ کریں جواکٹر وعمو گا فتنوں اور دینی نقصانا اور معترا ٹرات کی وجو لات بنتے ہیں ۔

اور ہمیں جا ہیئے کہ ہم ایسی فا سداور غلط عادات سے اجتناب کرمی جراح کل کے توگوں کے مابین جاری وساری ہیں مٹ آلا ڈولھا کا خواتین کے اندر تفس جانا اوراس کے بھائیوں کاعور توں کے باس آ دھمکنا اوراس کے رستنة دارون وغيره كا دلهن كريشته دارون سيميل جول اورا ختلاط ركعنا اس کے رشنہ داروں کے نز دیک جانا ، ان کاکیمروں سے آپس کے فولوا تارنا اس طرح كراتفيس تعدا كاكوئى نووت اورحيا ومثرم نهبوء اورتاجا مُتهورهماماشياء برانفیں غیرت مذکئے، یا بردہ ومکان کا احرام رخصت ہوجائے۔ اور حرم محترم كا جلال ان كے فلوب سے اعظر كيا ہو مجھے اپنى عمرى قسم ! يہ انتہا ئى قبیح اورغلط بات ہے ۔ حرمین شریفین میں تونب تا یہ زیادہ قبیح اور گندا و قبرا فعل سے اس کے علاوہ شیع، اور اہل الحرمین میں اس سے بھی زیادہ آتیع ہے۔ ہم اللہ سے دعا گوئیں کہ وہ ہمیں انجیا پروس اور بہترین مطاکا ناعطا فرمائے ۔ آمین!



وليمه

بحاح اورازدواج میں بہ اسلام کامطلوبہ اوب ہے۔ بچنا نجہ صربیت مسیح میں آن ہے کہ مصنور پر نور صلی الشرعلیہ والدو کم نے ارتبتا دفر ما یا :۔ میرے میں آن ہے کہ مصنور پر نور صلی الشرعلیہ والدو کم نے ارتبتا دفر ما یا :۔ م تم ولیمہ کروخواہ اس میں تصبیں ایک کبری میں ذیح کرنا پراسے ی نیزلاندی سے کہ ولیمہ پرصرف غنی اور امیر لوگول کوبی دعوت نہ دی جا صنورنی اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسم سے یہ صدیق میار کہ مردی ہے کہ آپنے ارشاد فرایا:-و تام کھا نوں میں سے برتزین اور بُراکھانا ولیمہ کا ایسا کھا ناہے جس پر امیرلوگوں کو مرعوکر لیا مبائے اور فقیروں کو دعوت نہ دی مبائے:



### پروسیول پراحسان کرنا

بروسی کا می بہت بڑاہے اور پڑوسیوں پراحسان کرنا ایان کے اعال کی ایک بڑی شاخ ہے۔ بس دہ تخفی جس کے بڑوسی اس کے شرسے فیر محفوظ موں وہ ایما ندار نہیں ہوسکا اور سلف مالحین رضی اللہ عنہم اجمین کسی تخفی کی اصلاح اور نیکیوں کے دوران اوراس کے درختہ داروں سے مجلائی کے وقت لیا این اوراس کے درختہ داروں سے مجلائی کے وقت لیا لینے ارد گرد کے بڑوسیوں سے حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہے اور اگر کسی شخص کے بارے میں دریا فت کرنا ہوتو اس کے بڑوسیوں سے دریا فت کرلیا مبلئے۔ اگروہ اچھی اور ہہ ہرتو لیون و شناکریں تو یہ اس امری دمیل ہے کہ یہ شخص اہلی نے رہی سے ہے۔ ان لوگوں سے اس کا تعلق اور رشتہ ہے جوسنوں کی اقتدار اور بیروی کرتے ہیں ، میسی نظری کو مضبوطی سے تھا منے والے ہیں ۔ کی اقتدار اور بیروی کرتے ہیں ، میسی نظری کو مضبوطی سے تھا منے والے ہیں ۔ اور لیسے تفض میں کوئی مبلائی اور بہتری نہیں ہے ، جسے اس کے بڑوی نا پند اور لیسے تفض میں کوئی مبلائی اور بہتری نہیں ہے ، جسے اس کے بڑوی نا پند اور کے دوران ۔ اور ایک مرقب کم ومومن کی سعا دت ونوش قسمتی اور کر دو خیال کرتے ہوں ۔ اور ایک مرقب کم ومومن کی سعا دت ونوش قسمتی اور کوئی سی دوران کی مرقب کم ومومن کی سعا دت ونوش قسمتی اور کوئی سی دوران کی سعا دت ونوش قسمتی اور کوئی کی سعا دت ونوش قسمتی اور کی میں دوران کی سی دوران کی سی دوران کی سعا دت ونوش قسمتی اور کی کے دوران کی سی دوران کی دوران کی دوران کی سی دوران کی دوران کی دوران کی سی دوران کی در بی دوران کی دور

اس بات بیں ہے کہ اس کی سکونٹ کی مگر درجے وعربین ہو، اس کا پڑوسی صالح و زیب ہو، اوراس کی سواری خوشش کن اور بہترین ہو، اسی سیے حنور پر نورسلی الشرعلیہ والروسم نے عور تول کو و مبیت فرمائی ۔ خصوصاً آب نے مکم فرمایا کہ پڑوسیوں کو ہمایا اورتحا تعت ارسال کیے جائیں ۔ چنا بچہ حنور محدرسول اللہ صلی الشرعلیہ والروسم نے ارشا و فرمایا :۔

المسلمان خواتین اتم میں سے کوئی عورت اپنی باوس کونظر حقارت سے ندد کیماکرے۔ اگر جبر وہ ان کے لیے بطور تحفہ اکب بری کا حصہ ارسال

ر سے اور حضور تر بور صلی التر علیہ والہ و کم کی دعامی سے مندر جے ذیل الفاظ مبالیم بن:-

اگرمیں ا بہا گھرسستا فردخت کردن تولوگ مجھے نعن طعن کرتے ہیں سکین اضیں بیعلم نہیں کردہ اللہ وہاں پرلوسی نے میری زندگی کو بدعزہ ادر کولا کردیا ہے میں نے میری زندگی کو بدعزہ ادر کولا کردیا ہے میں نے انھیں کہا کہ تم مجھے نعن طعن نرکرد کروکو کرمکان اپنے پرا دسیق ہوا اپنے پرا دسیق ہوا

الله هدائي اعوذ بك من جارالسوء في دارالمقام، فان جارالدنيا يتحوّل وراكي شاعر في كهامه وراكي شاعر في كهامه يلوموني ان بعث بالرخص منزلي وله يعلموا جارًا هناك ينغص فقلت له وكفوا الملام فاتها بجيرا فا تغلوا الديار وترخص

اور کا فر بروسی کا بھی یہ حق ہے کہ بطور بروسی اس سے صن سوک ختیار

کیا جائے تا ہم سلان بڑوسی کے دوحقوق ہیں ، ایک تواس کا حق اسلام اور دوسرا بڑوسی کا حق ۔

مسلان رشتہ دار بڑوسی کے بین حقوق ہیں ۔ ایک نواسلام کا حق، دوسرا اس کے بڑوس کا حق اور تدبیرا حق قرابت یا رہشتہ داری کا حق ۔

اس کے بڑوس کا حق اور تدبیرا حق قرابت یا رہشتہ داری کا حق ۔

بیس ایک سلان بر لازم ہے کہ بڑوس اور جوار کے تنعلق جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھ کرو وال برعمل برا اور کا مزن ہو۔



## پروی کے عقوق کا محاظ رکھنے سے مار میں ماکیدی اثبارات

الم م بخاری رحمته الشرعلبه سفرابی سند کے ساتھ ام المونبین حفرت عاکمته معدیقه دمنی الشرعنها سعد روابیت بای فرای سبے کر معنور علیا الصادة والسلام نے ارشا و فرما با : -

"جربل علیالصلوة والسلام بحکم خداوندی مجھے بیروی کے حقوق ملموظ دیکھنے کی تاکید کرتے رہے تی کہیں نے گان کیا کہ بیروسی کو وراشت میں سے حق دیا جا ٹیگا "
امام بخاری حقور فر نورسی اسٹرعلیہ والروم سے روایت بیان فراتے ہوئے ارتنا دفرانے بین کر سرور کا تنات سی اسٹرعلیہ والروسلم نے ارتنا دفرایا:۔
"جو شخص اسٹر تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایان رکھتا ہو، اسے لبنے بروسی پراحسان کرنا جا جو شخص اسٹر اور قیامت کے دن پر ایان رکھتا ہو اسے بیات کری براحسان کا اسٹر اور ایا جا جیئے یہ جسس مسلان کا اسٹر اور یوم صاب پر اینین ہو، اس کو تبی اور تعبلا ئی کی بات کرتی جا جیئے یا خاموش رہنا چا جیئے۔
پر تینین ہو، اس کو تبی اور تعبلا ئی کی بات کرتی جا جیئے یا خاموش رہنا چا جیئے۔

### يروى كي تقوق

امام بخاری نے ابنی مند کے ساتھ ستیدنا صفرت مقدادین اسود دھنی
الشرعنہ سے دوایت ببان فرائی ہے کہ صفور فر نور صلی الشرعلیہ واکہ وسلم نے

ابتے صحابہ کرام رصوان الشرعیہ ما جمعین سے زناکے با سے میں دریا فت فرایا ہو
صحابہ کرام رصوان الشرعیہ ما جمعین نے فرایا پر توالیا حرام اور ناجائز کام ہے
حید الشراور اس کے رسول معظم صلی الشرعلیہ والہ و لم نے حرام احد ناجائز قرار
دیا ہے ، تو صفور علیا بصاؤہ والسلام نے ارتباد فرایا :«اگر کو ٹی شخص دس ور توں سے زناکو سے تو یہ اتناگناہ نہیں جس قدر کہ یہ
زیر دست گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوی کی موریت سے زناکرے یہ
اور چھنور پر نور ملی الشرعلیہ والہ و ملم نے معابہ کرام رمنوان الشرعلیہم اجمعین
سے چوری کے گناہ کے با در میں دریا فنٹ فرایا تو معابہ کرام رمنوان الشرعلیہم

اجعین نے فرایا ۔ یہ توابیا حرام اور ناجائز کا مہے جس کوالتراوراس کے رسول منظم ملی الترطیب والہ وسلم نے حرام اور ناجائز کا مہے جس کوالتراوراس کے الصافی والہ وسلم نے حرام اور ناجائز قرار دباہے ، تو معنورعلیہ الصافی والسلام نے ارشا و فرایا :۔

"اگر کوئی شخص دس گھروں میں سے ڈاکہ ڈلے اور بچری کرے تواس سے برترا ورسخت گناہ یہ ہے کہ وہ لینے بچروس کے گھرسے بچری کرے "



## يروسى كى جانب

## بربارسال کرنا ،

ا مام بخاری نے سید نا صنرت عبداللہ بن عراض اللہ عنہا سے دوایت فرا سے کہ حفتورشا قع ہیم النشور ملی اللہ علیہ والہ وسم نے ارشاد فرایا: ۔
جرائیل عدیا سیام مجھے بڑوسی کے بارے میں سسل اور لگا تا رو میبت و تاکید نی زواہی کرتے رہے ، طنی کہ میں نے بہ گمان فرایا کہ آپ بڑوی کو وراشت کا حق وار دیریں گے ۔
حق وار قرار دیریں گے ۔

اورسیدنا حفرت عبداللہ بن عرومنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لیے کبری وزی کی گئی تو آپ نے اپنے غلام سے یہ دریافت کیا آب نے ہما سے پروی یہودی کو بہر ارسال کیا ہے ؟ کیونکہ میں نے صفور محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بیار شاوفر مانے ہوئے شنا ہے کہ جرائیل مجھے میرسے پڑوسی کے بلاسے میں نصیحت اور تاکید فرما نے رہے ، حتی کہ میں نے یہ ممان کیا کہ آب پڑوی کو وارث قرار دیں گے ۔

ا مام بخاری سے ام المؤمنین صفرت عائشہ صدیقہ رحتی اللہ عنہا سے متدرجہ فریل روابیت بیان فرائی ہے کہ آب رمنی اللہ عنہا فرائی بین کہ میں نے حضور محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہ ارشا دفروا تے ہوئے سنا:

جرائیل علیہ العالوة والسلام مجھے بار دسی حقوق کی ادائیگی کی تاکیدسلسل فراتے ہے حقی کرمیں نے گمان کیا کہ اللہ تبالک دتعالی بیروسی کو وارث بنا دے گا۔

ما ذال جبرا شبل يوصيني بالجارحتي طننت اتك سيورث

اس بروسی کورد براسال کراسات کی دروازه فرب و در در کرنمین برا سیدنا حفرت امام بخاری نے امام کو دروازه فرب و در در در بی براسات میدنا حفرت امام بخاری نے امام کو میں نے عرض کیا یا رسول الند حلی الند علیہ واکروکم میرے دو بروی میں ان میں سے کس بروسی کی طرف بریرادسال کروں ؟ تو صفور علیہ الصلاقة والسلام نے ارشاد فرمایا ، کرتم اس عورت کی جانب بریرادسال کروج بخفالے دروازے کے نزد کیک تر ہو۔



بروسی وہ ہے جس کا گھرسپ سے زیادہ نزدیک ہے سے زیادہ نزدیک معتور بر نور سے ناجہ نزدام مخاری نے جنا بے سے روایت فرائی ہے کر صفور بر نور ملی الدعد وارو ام سے پڑوسی کے بارے میں دریا فت کیا گیا توسرورعالم ملی الشرعلیہ وارو الم سے ارت ارت اور ما یا کہ بڑوس کے جالیس گھراس کے گھرسے آ گے جالیس گھراس کے گھرسے آ گے جالیس گھراس کے گھرسے آ گے جالیس گھراس کے گھرکی بائیں جانب .

میرنا حفرت امام بخاری فرمانے بی کہ جناب سیدنا حفرت ابوہ ربرہ دمنی الشرعنہ نے فرما یا کہ قریبی گھرکو جھوڑ کر دور کے گھرسے ابتدار نہیں کرنی جا ہیے .

میکہ دور کے گھری بجائے نزدیکی گھرسے ابتدار کرنی جا ہیے۔



#### بروسی کے لئے وواز برندکر لینے کی محالعت وراز برندکر لینے کی محالعت

سیدنا صرت ابن عرصی الله عنهاسے موی ہے کہ ہمیں ایک ایسے وقت سے سابقہ پڑا۔ یاآب نے اس دوایت کویوں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اپنے دوسرے ام بھائی کو در ہم و دینار دیتا تھاتو یہ اس کے لیے انتہائی قابلِ فخر واحرام چیز ہواکر تی تقی نکین اب توابیہ وقت آیا ہے کہ ہم میں سے ہما ہے کی سان بھائی کو اپنے ہمائی کو اپنے ہمائی کی اپنے ہمائی کی دیم و دینار زیاد و مجبوب اور پیا ہے ہیں میں نے صفور محدر سول الله ملی الله علیہ والہ و لم کو یہ ارشاد فراتے ہوئے سنا ہے: ۔

"بوں کے دروازے بند کر سے ایسے بڑوی ہیں ہے گا اے اللہ اس نے میرے لیے اپنے گھر ہوں کے دروازے بند کر سے اور میرے سابقہ سے الله کا اور ایک نہیں کی "

# این بروی کوها ما کھلات لیفیری دسیری و کر نهیس کھاناما ہیں۔

سیدنا امام بخاری ،سیدنا مغرت ابن عباس رمنی الشرعنهاست داوی بین که جناب ابن زبیر رصنی الشرعنه فراهی بین که میں نے صنورنبی اکرم ملی الشرعلیہ واکہ وکم کی ذات و قدس کو یوارشنا و فراسته موسی سی کی ذات و قدس کو یوارشنا و فراسته موسی موخود توسیر موکر کھا ناکھا تا ہے اود اس کا بڑوی میکوکا ہوتا ہے ۔

"سالن کیا تے ہوئے اس شور برزیادہ بناکر مردسبول میں مرنا جائے"
سیدنا حضرت ام بخاری ، جناب مغرت ابود درمنی التیعنہ سے دادی ہیں کہ
مجھے میرے خلیل صلی الترعلیہ طاکر ولم نے تین باتوں کی تاکیدی نعیعت فرمائی ہے کرمی
مسلمان ماکم کے مکم اور بات کومسن کراس کی اطاعت کروں ، خواہ الیسے ماکم کی
جس کے جسم کے اعضاء اورا طرافت کی جس سے ہوں ۔

اورحب تم شوربه بنا و تواس کو زیاده بنا و اوراس کے ابدایتے پروسیو

کے اہل بیت کو دکھیوا دراس شوربر بیں سے اپنے پروسیوں کو عبلانی اور
غیرات سے دو اور نماز کو اس کے اوقات پرادا کرو،اگرتم بیرد کیموکراما منی
نماز پڑھ لی ہے قرتم بھی نماز محفوظ کر کو وگر نہ تھاری نماز نفل ہوگی۔
سیدنا صنرت ابو ذر رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ صنور نبی اکرم می اللہ
علیہ والہ وسلم نے ارشاد قرایا:۔

مرائی ابوذر من اجب آپ شوربہ پکائیں توشوریہ زیادہ اور کبڑت بکائیں
اور اپنے پڑوسیوں کا کھا ظاور خیال رکھیں ، یا آپ نے قرایا کہ اس شور ہے کو
اینے پڑوسیوں میں تقسیم کرو "



# نورون ورصرم وغيره براحسان كرنا

"تم نے اسے اس کی ماں کی مانب سے عاردلائی ہے ۔ بلاشبہ تم ایک الشرعبروالروسم ایک الشرعبروالروسم ایک الشرعبروالروسم ایک الشرعبروالروسم نے ارفتا د قرمایا ، منعا رے توکر توکرانیاں متعا سے بھائی بہنیں ہیں ، اصفیں الشر تبارک و تعالی سے بھتا ہے جانجہ جس کی کا بھائی اس میا رکت و تعالی سے بھتا ہے جس کی کا بھائی اس کے مانخت موتواس کو جا ہیں کہ وہ سینے کوکر کو بھی وہی چیز کھلائے ہو کہ

وه نووکها تا ہے اوراس کو دمی لباسس بہنائے جوکہ وہ خود بہنتا ہے اور اس کو دمی لباسس بہنائے جوکہ وہ خود بہنتا ہے اور اس کی زحمت مدد بیجے جس کو سرانجام دینے سے وہ عاجز اور قاصر ہول ، اگرتم اعنین تکلیمت مالابطاق دو توان کی املاد اور تعاون کریں۔

و صدیت نداکو بخاری اور مم مشرایت نے روابیت فرمایا)

جناب موورین سویدم ، سیدنا حضرت ابوفدر صی الندعنه کورندة کے مقام برسطے - ربنرہ اور مدمنی متورہ کے درمیان تین مراحل کا فاصلہ مین جینانچہ مورات و بھاكرسيد تا حفرت الوزر منى الله عند نے تودھى مكر رقمتى باس) زمیب تن قرمار کھا ہے اور آب کے خادم نے جی، تومعرور بن سوبرم نے سيدنا حضرت الودررمني الترعنه س درياقت فرما ياكرجس طرح سيدنا معفرت البرذررصی الشرعنه نے تمبتی محلفہ زیب بن فرما رکھا سے اسی طرح کا محلّہ آپ کے نهادم تے سی بہن رکھا ہے، یہ توغیر معمولی اور انو کھا وعجیب واقعہ ہے، نو سیدنا حفرت ابودرونی الترعنه نے اس کی وجه اورسیب کے با رسے میں ارشاد فرما باکه مذکوره خادم کوسبدنا حضرت ابو وردمنی الشرعنه لے کو استیت ہوئے کچھ سخن الفاظ فرا دیہے ، اور صغرت ابوندرمتی الترعنہ نے لینے نوکر ا ورمنا دم كواس كى والده كى عار دلائى اوراس كاعبيب بيان كيا اوراس كو

''اے عجی عورت کے بیلے ، اے حبش کے بیلے دابن المسوداء) یااس مرکم مرکم کی میں

طرح کے کچھا ورکامات۔ کبین سبدنا حضرت ابو وردمنی الند عنہ کے تعادم اور توکرنے اس بات کا سٹکوہ حضور نبی اکرم صلی الندعلیہ والہ وسلم کے یا س کر دیا ۔ توحقورنی اکرم سٹکوہ حضور نبی اکرم صلی الندعلیہ والہ وسلم کے یا س کر دیا ۔ توحقورنی اکرم صلی الشرعلیه و آله و سلم نے سید تا معنرت ابو ذروعنی الشرعنه کوارشاد فرمایا : ۔
"کبا آپ نے اسے اس کی والدہ کی عار دلائی سے ؟ "
گویا حضور سرورعا کم صلی الشرعلیم و آله و کم نے اس یات کو نالپند فرمایا ۔
کیو کمہ والدہ کا مجاکوے اور لڑائی میں کوئی دخل نہیں اور کوئی شخص دوسر سے
کے گنا ہ کا بوجہ نہیں امطابے گا .

اور حصورانور صلی الشرعلیه واکه و کم نے کم بینے محبوب معابی سیدنا مضرت ابد ذر دمنی انشرعته کوارشا د فرمایا : م

"أب ابسه مرد بب كراب من الدر طبیت بین مندا ورطبیت بین منی سے، یا جا بیت كی خصال وعا د تول بی سے ایک عادت وضعلت سے جنبی اسلام نے موقوت كرد یا ہے كر ان كے در بیع مسلان حجا واكور "

اور حجا وال بہال تک بر معاكر باب اور مال كو برا عبلا كہا جا كا جركا انجام مال باب كوگالى دینے والے كا گنہ كار بونا ہے ۔

بدازال صنور برنور می الشرعلیه والری خین نوسیدنا معرت ابودر رمتی الشر عنه کوالیی وصیبت ارتباد قرمائی جوانتهائی تیمتی وقابل قدر سے اس برمزیدیه کر اس سے فادموں اور توکروں کی شان و شوکت اور عظمت ورفعت میں امنا فرموا . چنا نجر صنور بر نور صلی الشرعلیم واکرو کم نے اس بات کو واضح اور مرشح فرا دیا کہ خوام اور غلام ہما سے دینی اور اسلامی بھائی ہیں اور انسا تیت میں ان کے حقوق تابت وواضح ہوتے ہیں ۔

ظاهری الغاظ کا نقامنا نوریه تقاکه حفنور بربنود صلی النشرعلیه واله و کم کی صدیتِ مبارکه اس طرح موتی یه خود که هوا خود انکو" مبارکه اس طرح موتی یه خود می انگری است اسل کومقدم فرمایا اوراس کی نام مصنور بربنورسلی النشرعلیه واله و هم سندا صل کومقدم فرمایا اوراس کی تا نیرفرائی تا که انوت کا ابتهام کیا مبلسکے اور نود مت و فادم کو مجولنا درست نہیں اور فدمت توفقط اعادت سے بینا نیچہ ہما سے سیے یہ مبا مُزود رست نہیں کہ ہم خدمت کو تخیر والج نت اور ذلت کا سبب و وجہ قرار دبی ۔ چنا نیچہ مرف انوت اور میائی جارہ ہی نظیم قرکریم اور اکرام و تبجیل کی وجہ اور سبب سے تو انوت ، مجائی جا سے اور براوری کے سابقا گرضد مت ، مساعدت نفاون اور امداد کو طالبا مبا ہے اور مساعدت و امداد شامل مور

اگرکوئی یہ خیال کرے کہ وہ خادم کوکھا ناکھلاتا ہے، اس کو پاتی وغیبرہ بلاتا ہے، لباس بہنا تلہ یا مکان رہنے کے لیے دیتا ہے یا اس کی خدمت کے بید کے دید وہ اس کواجروم وا وہ دیتا ہے، تو اس کو یہ بات ہرگز فراموش نہیں کر تی باہیے کہ خادم اس کے لیے ایسے امور سرانجام دیتا ہے جن کے لیے وہ ابنی زندگی میں انتہائی مجبور و بے لب ہواکرتا ہے اور عوگا خادم و توکد کے سوا ان امور کو سرانجام مینہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی ان امور کو سرانجام دینا کوئی اسان

بنائچ آب کا نادم و توکرآب کے نقص وعیب کی کمبل کرتا ہے ، ابنا قیمی وقت بھا ہے ۔ اگر وقت بھا ہے مرون کرتا ہے ، مقارے مقدود اور فرص کو بچرا کرتا ہے ۔ اگر یقبن نہ ہو تو اس وقت کو تصور میں لاؤ جبکہ متھا ہے ہال کوئی خادم نہیں ہوتا ، تھا رہم امور اور کام کس طرح نماوم اور منجے ہوئے نوکر کے بغیر معطل ہو جاتے اور بیں اور متھا ری متحرک زندگی تھم جاتی ہے ، نظام زندگی مختل ہوجا تا ہے اور منور یا سے وہا جا سے شکل ہو جاتی ہیں۔

بیس وه شخص جوبتها سے جمله امورا ورضروریات کے لیے کافی و مددگار بوتا ہے بمقاری مصالحات اور حکمتوں کو مبال کر پورا کرتانہے وہی متقاری امداد کرنے کے لائی ہے اور کھاری رعابت وحفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

مقایے یہ فادم اور کو کرتھا ہے ہائی ہی جغیب اللہ تبارک وتعالی نے تھا ہے

ماخت کر دیا ہے اور الغیب مقایے ماخت بناکر تھیب طاقت اور الفار فی دی

ہے۔ نیز صن سلوک کی صورت میں تھا ہے۔ لیے اجرو ٹواب کھو دیا ہے ۔

مقایے مقایے ماخت ہیں۔ یہ ازخود اور ان کی ابنی بیندو انتیارک مطابق ہے ۔ بس آب بربہ بات واجب ہے کہ آب ان کا لحاظ رکھیں اور

ان پراحسان واکرام کریں۔

دَا عُبِهُ دِاللّٰهِ مَنْ يَنَّا وَ لَا تُرجِمه، ادراللّٰه كَ بَدكَى كرو، ادر تُنْ مُركِ كُورُ الله مَنْ يَكُورُ الله مَنْ يَكُورُ الله مَنْ يَكُورُ الله مَنْ يَكُورُ الله مِنْ يَكُورُ الله مِنْ يَكُورُ الله مِنْ يَكُورُ الله مِنْ يَكُورُ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله

بهذاآب اخیں اسی جنس سے کھانا کھلائیں جس طرح کا کھانا آب نوو
کھاتے ہیں، اپنے کھانے کے سواان خادموں کے بیے الگ کھانا تیارہ کرو۔
اورخود جیسے زندگی بسرکر نے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ان کے بیانتخاب نکرو، تم البیا غلہ اور انا ہے کیسے خرید سکتے ہوجس کو تو کو کریں سناہ ہو۔ اس کو تیار کرتا ہے اور بیسنے، بیروانے اور اس کی تیاری کے دوران وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہم اس کی تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنائی آب اس کا تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنائی آب اس کی تیاری میں کام میں کہتا ہے۔ اس کا بیتے ہیں اور اپنے قادم کے لیے کچھے نہیں بیتا کیا آپ اس کی تیام کھانے کو کھا لیتے ہیں اور اپنے قادم کے لیے کچھے نہیں بیتا کیا آپ اس کی

المحول كے زہر سے نہيں بيتے ؟ -الرمها را كهانا كوشن مو، يا جاول ياسيزي يا ملوه مونوان تمام استبارمبن سے اپنے نمادم کے لیے مجمد ترجیر باقی رکھنے کا اوران میں سے بعن است یا، اس کے لیے جیوٹرکراس پرظلم وزیادتی نہ کریں اور لینے آب کو تکبر وغروراور طرائی و فرسے بیائیں۔ اگر بھارا یہ نفادم یا نوکر نہ ہوتا تو آب اس قدر لذیذ کھا نا نناول نه كريت اوراس قدرميمي اورلذ نير چيزكونه بي سكت اسى طرح أب ابنے توروں كومى ديدا ہى بياسس بېنائيں مبيسا كر آب خود بینتے ہیں ،خواہ یہ بیاس من کل الوجوہ اس سیاس کی ما نندرنہ ہی ہو۔ کیونکم مقصودا ورمدار وانحصار توغم نوارى اورغم كسارى برسب مساوات اوربرلحاظ سے برابری مزوری نہیں ۔ حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باک میں سے کر حضور محدرسول لند صلى الترعلبيروالهومم في ارشاد فرمايا :-" جب تم میں اسے سی تنفس کا نوکرا ورخادم اس کے لیے کھا نالے کرحاصر خدمت بوتوا كروه اس كولين بمراه مر بطائے تواس كوميا بيئے كروه اسس كو ايك تقمه بكرادب يا دو لقم دے دے يا ايك نواله يا دونوالے دے دے کیونکہ وہ اس کی بختگی اورمضبوطی د نوراک کھلانے کی صورت) میں اس کا دوست اورسائقىسىم، درواه البخارى) بس غرض ومقسود برسب كران كے نفوس فناعت بسند بهول - اور بر اینی مالت پردامنی رہیں اور ہمیں حضور انور صلی التّدعلیہ واله و تم کی فیاتِ اطہر نے اس امرسے مطلع فر ما باسے کہ مم اپنے خلام کو ا بیدامور اور کا مول کی کلیت منر دیں جوان کے لیے شاق مشکل اور ناممکن مہوں ۔ان کی قوت سے باہرہوں

ان کی جدوجہدسے ناممکن اور محال ہوں۔ بلکہ ان کوابسے ہی امور اور معاملات کی جدوجہدسے ناممکن اور محال ہوں۔ بلکہ ان کوابسے ہی امور اور محاملات کی حکیمات دی جائے ہوا سان اور قابلِ عمل ہول ۔ جس سسے کہ خادم اور توکر گھرا اور آگا تا ہائے۔ اور آگا تا جائے۔

اگر ہم اینے خلام کو امورشافہ اور شکل ترین کا مول کی تکلیف دیں توہا ہے۔
سیے واجب اور ہم برلازم سے کہ ہم اپنی جانوں سے ان کی ا ملاد اور تعاون کریں یا اپنی غدمت کے بیدان کی جمع رہنائی کریں ۔

صریتِ مذکورہ میں اپنے خوام سے تعاون اورا مدادگی تفین ہے۔ اور فادیوں و توکروں کی امداد و تعاون کے بالے میں ہے، ان کے درج اور فعنیات کی باندی کے بالے میں ہے۔ ان کے حقوق کی تنبیہ اور آگا ہی کے متعلق ہے کہ ان کے سرواروں اور ائم سے فرائف اور غلاموں کے حقوق بولے کے جائیں۔ کہ ان کے سرواروں اور ائم ہاریت کے بالے میں ہے کہ وہ لینے خوام سے اور اہل خاندان کواس امر کی ہواریت کے بالے میں ہے کہ وہ لینے خوام سے عدل وانصاف کریں اور وہ انوت و موقات کے دابطہ کون مجولیں، مزمی منافع کے با ہمی تباولہ سے گریز کریں۔

اس مدین مبارکر میں اس بات کی نہی اور مما نعت ہے کہ ہم لینے غلامول کو قبرا کھیا کہ میں اس سلسلے میں اپنے غلامول وخدام کے مال باب کو قرا کھیلا مذکہ میں سلسلے میں اپنے غلامول وخدام کے مال باب کو قرا کھیلا مذکہ میں جس سے اختیں گزندا ور تکلیف بہتری ہو۔ یا خدام کی قندو قمیت ، اور عربت ومنزلن گرتی ہو۔

بس اسلام کا پر نظام عدالت دا نعافت ہے۔ براس کا موقعت ہے کہ غلاموں اور نوکروں کے ساتھ نرمی اور بہترین سلوک کیا جائے راسلام کی تعلیم اور نرغیب بر سبے کہ کا رکوں کی تعبیم اور نرغیب بر سبے کہ کا رکوں کی تعبیم اور نرغیب بر سبے کہ کا رکوں کی تعبیا تی اور نیر خواہی کو تدنظر دکھا جائے۔

کیانوروں اور نمادموں کے سلسلے میں دین میں اس کے بعد بھی غلامی اور ذىت كى كوئى صورت باقى دىتى بى بركزنهي ! تویه دین کس قدر عظیم سبے ابنی شریعیت میں اور ابنی دائمی سنہری تعلیمات میں، جو کہ نما من وعام اور چیو طے طریعے بھی کوشامل ہیں۔



#### صله رخمي

یہ بات تواظہر من الشمس سے کہ امت اسلامیہ ان تمام اسلامی خانوادوں اور قبائل کامجوعہ ہے ہو سلان افراد پر شخل ہے۔ چنانچہ جب خاندان کے جملہ افراد آبیس میں متصل و مربوط اور شظم ہوں گے، قبائل اور اسلامی خانواد مربوط اور پیوستہ ہوں گے، قبائل اور اسلامی اسلامی آب مربوط اور پیوستہ ہوں گے تو اس وقت امت اسلام بہر کما حقہ اسلامی اسلامی کہ معدود کے کہا نے کی حقدار ہوگی اور حقیقی مسلان ہوگی اور جو کچھ الٹر تبارک و تعالی نے اس کو محم فرایا ہے ، وہ اسے قائم کرنے والی ہوگی اسلام کے معدود کے نزد بک کھڑی ہونے والی ہوگی ۔ یہ معزز اور قابل اوب وستائش ، رعب و دبد بہ سے مملو اور مالحہ و پاکنے و ہوگی ۔ کیونکہ الٹر تبارک و تعالی نے اس امت رونہ ہوگی ۔ کیونکہ الٹر تبارک و تعالی نے اس امت کو ذمین میں باقی رکھنا ہے ۔ اور اس کے افراد کو بھی ، تاکہ وہ لیتے بہند یہ و اور اس کے لیے" سلطان " قوت و اور خور ن کی میافتہ کمروفر ب کرے وہ اس کی امداد و

نفرن کرے جنامچر صفور علی السلام کی امت " خیرامت "ہے۔ جوکہ لوگوں کے لیے بکالی کئی ہے جن کی کا حکم دیتی ہے اور نبرائی وبے حیائی سے

تولي برادران امت مسلمه! بهال سے ہمائے کیے بدامرواضح ہوجاتا ؟ كروه كونسي حكمت الهبيه عادله ببيت سي سي فطع رحمى كوجرم اور قابل مسترا اکناه قراردیاگیاسے اورابیداوگول کی عاقبت براس بیے بھے کہ وہ اس واجب اورلازمى امركوادانبس كرتے جوحقوق ان كے قبيلہ كے ليے واجب ہوئے ہیں یا قوم کے بیے ہیں ۔ نیزاس لیے کہ ان کواس کی کوئی بروانہیں ہونی كم قطع رحمى سيكس قدر صررعام وخاص مرتاب، يه صرر ونفصال قوم وتعبيله اورخاندانوں برا ترانداز ہوتا ہے۔ لیس اللہ تنارک ونغالی جس کے کیے بید فرما تا ہے اس کو توفیق ارزانی فرما تا ہے اورجس امرکے لیے لیے ندفرمانا جا ہے، للاستبروه حكمت اورخروالاسبعه

اور " رحم" کی دوقسیس بین "عام" اورخاص" -

رحم عام تووه دینی اوراسلامی رابطروتعلق سے جو عام مسلانوں کے فراد كيعن مب سي بعض افراد كوملاتا اوران كارابطه وتعنق قائم كرتا ب اوربير رابطه وتعلق زمین کے تمام مکر وں میں ہوا کرنا ہے۔ یہ وہ دینی و مذہبی رابطہ و تغلق عظيم وجليل القدر يب جو بطورانعام الترتبارك وتعالى نے عام سلافل كو عطا فرما بالب يمنى كروه اسعظيم وعبيل القدر درشته سعيها في بي حتى كم التُدسبحانهُ ونعالیٰ نے ارشاد قرمایا ہے: ۔

النَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لِنْحُونٌ لِهِ اللَّهِ اللَّهِي

یه وه " مام رحم " به حس کا جوار نا اور طانا با بهی محبت وعاطفت بنیزوای اور تعبیلی ، عدل وانصاحت اور واجب و صروری حقوق کی اوائیگی سع بوتا به اور ان واجب حقوق کوفائم کرتے بوئے حسیب استطاعت اور حی المقدله اسلامی معاشرے کی معبلائی اور شہادت وغیابت بی اس کا دفاع کرنا ہے۔

«رُحِم فاص» و و روشتہ واری اور تعلق ہے جو کہ فاندان کے افراد کو با ہم مراج کرتا ہے اور جوارت ہے اور لعبن افراد کا بعن افراد سے روشتہ طاتا ہے۔ جیسے والد، چیا ، مامول وغیرہ کا روشتہ ۔

یه وه درجم خاص می می موطانا و اجب سے اوراسی سے رجم عام بھی متصل ہوتا اور جواتا ہے۔ اس میں مزید بجائی اور استحکام اس وقت بریدا ہوتا میں مزید بیا ہوتا میں مزید جب کر اقارب اور دست داروں برخورج کیا جائے اور جب رشتہ داروں میں مزید حفاظیاں سرزد ہوں تواس طرح ان سے عفو و درگزرا ورا صلاحی اقدام سے مزید حفاظت کی جاسکتی ہے۔

غرضیکه صدر حی ابنی بردواقسام کے ساتھ خرو مجلائی ، خرخواہی اورا بھائی کے رستوں بر سے جاتی اور اجھائی اور مجلائی کا موقع میں آتا ہے۔ اور برائیوں دگن ہوں کا دفاع اور بیاؤ ممکن بوجاتا ہے۔ یہ سب کچر حساستطاعت اور بیاؤ ممکن بوجاتا ہے۔ یہ سب کچر حساستطاعت اور طاعت و فرا نبرداری سے ہوتا ہے۔

اور طاعت و فرا نبرداری سے ہوتا ہے۔

ادلتہ تبارک و تعالی کا ارشا درائی سے :-

له په سرية النسار أبيت ۱۰۳-

توجد، توکیا بخانے یہ مجھن نظراتے ہیں کہ اگر بختیں حکومت طے تدنین طی میں فساد مجھیلا کو اور اپنے رہنے کا وو ۔ یہ بیں وہ لوگ جن براکندیا معنت کی اورا نخیس حق سے بہراکردیا اوران کی انجھیں مجھوڑویں ، توکیا وہ قرآن کو سوچے نہیں یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بھوئے ہیں۔

قَهَلْ عَسَيْهُمْ إِنْ نُولِيْهُمُ اِنْ نُولِيْهُمْ اِنْ نُولِيْهُمْ اِنْ نُولِيْهُمْ اَنْ تُعْسِمُ وَا فِي الْاَرْمِنِ وَ الْعَلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُنْفِي اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُوْدًا عَلَى اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُودًا عَلَى اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُودًا عَلَى اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُودًا عَلَى اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُودُنِ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ وَلَا يَتَكُرُ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ هُودُنِ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ وَلَا يَتَكُرُ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ وَلَا يَتَكُرُ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ وَلَا يَتَكُرُ اللّهُ فَاصَمْتُهُمْ وَلَا يَتَكُونُونِ الْمُعَلَمُ اللّهُ فَالْمُونِ اللّهُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

صیبین میں یہ مدیث باک سیدنا حفرت جا برین طعم رمنی الشرعنہ سے مروی میں کہ معتورانور ملی الشرعلیہ والرولم نے ارشاد فرط یا: لا بک خیل الجسم نے المع بھے جنندیں داخل نہ الجسم خنندیں داخل نہ

تا طعم دهیم مسرت بنها کامفہوم ومطلب بیر ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا سابقین کے ہمراہ جنت میں داخل مفہوم ومطلب بیر ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا سابقین کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بکر جنت میں اس کا دا قطم ناسب صری ک مُوثور دیا جائے گا۔ اس طرح کہ اس کی عقوبت اور منزا کی مدت اور عرصہ پورا کرنا ہوگا۔ کیونکہ اس نے واجب حقوق میں تغریط سے کام لیا اور ناجائز امر کا ارتکاب کیا بینی اس امر کومنقطع اور منفصل کردیا جس کو جوڑ نے اور طانے کا حکم الشرتیارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔

صيبين مي سبدنا حضرت الدهريره رضى التعنه سعة مروى به صديت باك

يهي كر مصنور محسمدرسول الشرصلي الشرعليه والهوهم منه ارشاد فسرمايا به پوشفس اس بات كولېند كرسے كه مَنْ احتِ آنْ ا س کے رزق وروزی میں کشائش و تَيْسُط فِي رزتِ ب مركت اورعريسا منافه كالنخائش وبنسأله في اثرى ہونداس کوصلہ رحی کرنا چا ہیئے ۔ فليصل دحمك

ا ورغرکے مؤخر مونے کامطلب یہ ہے کہ اس کی عمریس تا خیراور زیادتی ہوگی - اس طرح کہ النتر تنا رک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرما نیگا اوراس كى عمر مين معى اس كواعال صالحه كى نوفيق عطا فرما فى جائيسگى - اورا يسى الیبی نیکیاں کرنے کی تو فیتی بخشی جائے گی جن کی سرانجام دہی میں و و شخص بھی تاکام و نامراد ہوگاجس کی عمراس شخص کی نسبت کمبی وطویل اور رزق و دولت كثير موگى .

بزاز نے اسنا دجیر سے معنور نبی اکرم صلی الله علیہ والہ سے روایت فرائی بهدكسرورعالم الشرعليه والهولم بن ارشاد فرمايا: -

جب شفق کوبیر بات بیند مرکم اس کی مَنْ سَرَّهُ ان يسَدِّ لَكُ عرمیں امنا فرمو، اس کے رزق میں فراتی في عمره و يوسع له في اوردسعت مورا سيصرا في كافور، رزته وید نع عنه ا درعنداب مل مائے تواس کو اللہ کا تو صيتة السوء فليتق الله كنا چا بيئے اور مىلەرىمى كرنى چا بىئے۔ وليصل دحمه .

لمبراني متزبيت مين اسنادحسن كيرسا عقر معتور محدرسول التدملي الترغلبيروال وسلم سے بر مدیث مبارکہ مروی سے کہ آب نے ارشا و فرایا: ۔

انا الله وانا الرحلن ات الله يعسر بالقوم الدة يادَ وينثموُ سهعُ الُاموال مَسَا نَبْطُد بعضهم الى يعص -قيل: وكيت ذلك بإرسول الله ؛ قال بِصِكَتْهُم ارحاً مسهر

ی انترمه اورس رحن مول سباسشبه الله تبارك وتعالى قوم مصمالك كى تعمي فرما تاسب اوران كرب نياه ال دولت عطا فرماتا ہے جب کس کم ان میں سے تبین ، بعمن کی طرف و تکیفتے ربيس عرض كياكميا يا دسول التدملي الشر عيروالم ولم إكس طرح ؛ تواب نے ارشاد فرمايكم ان كاملوحى اوردشت استواد کرنے کی وجہسے۔

تدندی شرایب می حضور گرنورملی الشرعلی واله و کم کی بیری حدیث مبارکه ہے کہ آپ نے ارشاد قرمایا:۔

و الندتبارك وتعالى ارشاد فرما كا سب ، مين الشدمون مين رحمن مول - مين نے رحم کو پیدا فرمایا اور رحم کے لیے میں نے اپنے اساء دنا موں میں سے ایک تام بكالاربيس جس نے رخم كو جوال ميں اس كوشف كروں كا اورجس نے رخم كو منقطع كيا من اس ومنقطع كرول كا"

بخارى شرليب مين اسنا وميح كے ساتھ حعنور محدرسول التملى الترعليہ والدم کی دات المبرسے مروی سے کہ آپ نے ارشاد قرمایا :-

لبیس الواصل بالمکافی مدری کرنے والاو مخفی ہیں جوبدارد كردومرون سے بے نیاد كرف، بلكم درخیتفت و منتفع ملد دهی کرتا ہے جو منقلع شده اور کا مے ہوئے رشتے کی کا

ونكن الواصل الذى اذا قطعت دحسه و صلها۔

عدیث بالا کامنی بر سے کر جس نے صلہ رحمی کی اور دومرا شخص صلہ رحمی پر
آ مادہ ہوگیا تدوہ ابنے رہ شتہ داروں کی صلہ رحمی بران کو بدلہ اور جز اکے طور پر
ان سے صلہ رحمی کررہ ہے۔ بجنا بخبر بہ کا مل اور بوری رہ تتہ داری کرنے والا
نہیں۔ بلکہ در صفیفت صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ سبے جس کے سابقہ کوئی قطع رحمی
کرتا ہے نو وہ اس سے رہ تنہ داری کو جوزتا ہے۔

مسلم شریبت نے اپنی میمی بین میریث پاک روابت فرمائی سبے کرایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله مسلی الله علیه والدولم المبرے کچھ درشته دارہیں بین کے ساتھ میں صلم رحی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے درشتہ نواز دیتے ہیں۔ میں الن برا حسان کرتا ہول کیکن وہ میرے ساتھ برائی اور برسلو کی کرتے ہیں۔ میں ان برا حسان کرتا ہول کیکن وہ میرے ساتھ برائی اور برسلو کی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ عیم سے بیش آتا ہول کیکن وہ مجھ سے جہالت کا سلوک کرتے ہیں، تو حضور بر نورصلی الله علیہ والہ و کم نے اس شخص کو جو جواب عطافرایا وہ اس طرح سے :۔

اگرواقی تم اسی طرح ہوجیباکرتم نے کہا ہے توگھ بات کوسخت گرم ہے ہو۔
میں باگل اور بیوتوون بنا رہے ہو۔
اورائٹرتبارک و تعالی کی جانب سے ہمتھا ما ایک مدد گاد و معاون ہمیشہ مختصاری حایت فرمائے گا۔ جب کک مختصاری حایت فرمائے گا۔ جب کک مرتم اسی طرح اسی ما لت پرتائم مربر سحر۔

ا ف كنت كما فلت فكاتباتسفهم فكنت فكاتباتسفهم المسلّ ... الرّ مأد الحارّ... ولا يزال معك من الله ظهير منا دُمْت على منا دُمْت على فلك و فل

اورضيع ابن حبال ميسبيدنا حفرت الوذر رمني الترعنهس مروى

كراب في ارشاد فرمايا، مجيمير في الترملي الترملي والدولم نع خصال خرك نصیحت و تاکید فرمائی ہے، مجھے صنور نے یہ مکم فرمایا ہے کہ میں اپنے آب سے بالا تراور ملندم تبه و العالوكون كى جانب منه د كيجون ملكه اين سعكم تراور غريب الوگوں ی طرف بگاہ کرول معنور علیہ العالوة والسلام نے مجھے سکینوں سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ نیزیہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کے نزدیک اور قریب ہول - مجھے آب نے فرمایا سے کو تواہ میرے درشتہ دار مجے سے بیٹے ،ی کیوں مرجیریس میں ان سے صلہ رحی کروں، اور مجھے صنورانور صلی التّدعلیہ والہ و کم نے حکم فرایا ہے كرمين الله تبارك و تعالى كے حكم كى بجا آورى ميں كسى لامت كرنے والے كى بروا مذروس - اورصورا نورسی الترعنیه واله و ممن مجھے ارشاد فرمایا ہے کم میں تن اورسے بات، می کہوں ، نواہ یہ کاوی ہی کیول نہ ہو۔ حضور نے مجھے عكم فرما بالمبيخ كم من لا حول ولا قوة الا بالترالغطيم" كبنرت ببرهاكرول مربوبكه بير جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذى شريف من حضور عليه الصلوة والسلام كى يه يمي صديث باك مروى ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ،۔ كوئى اليساگناه نہيں جس كى عقد بت اور

کوئی الیساگناه نہیں جس کی عقوبت اور مزا دنیا میں اس کے مرتکب کو طبدی مزا دنیا میں اس کے مرتکب کو طبدی مذکل میں اس کے علاوہ انفرت میں تھی اس کے علاوہ انفرت میں تھی اس کو گناہ اور انفرت دونوں میں قطع رحمی کے گناہ کی مواسلے گی ۔

ما من دنب احدى ان يعجل الله تصاحبه العقوبة في البدنيا مع ما يدخوله في الأخرة من البني و قطيعة الرحمو "انتهائی صلی اورنیک اورجلدی سے نواب عطاکر نے والی اجھائی ، اور عطاک مینے والی اجھائی ، اور عطاک میں معلائی صلی رخی سے ۔ متی کہ بعض گھرانوں کے لوگ فاجم، فاسن ہوستے ہیں لیکن معلد رخمی کی بدولت ان کی تعداد میں بھی اضا فہ ہوتا ہے اور مال و دولت میں بھی امنا فہ ہوتا ہے اور مال و دولت میں بھی امنا فہ ہوتا ہے "

امام احمد رحمه النّد اسنا و محمد ما عقریر رو ابن ببان قرمانی داس رو این کے دادی تقربین کر حضور انور ملی النّرعلیم والرو کم سے یہ مدین باک موی سے کرایب نے ارتباد قرمایا : م

ان اعمال بنی ا دم مرجوات کوبی آدم کے گناہ بارگاہ تعرمن کل خمیس سبالورت میں بیش کیے مباتے ہیں دلیان خمیت فلا اور قطع رحمی کرنے والے کا کوئی نیک یعبب عبد فلا ممل قطع رحمی کی وجہ سے رحروت یعبب عبد فاطع ممل قطع رحمی کی وجہ سے رحروت درجی درجی درجی درجی اور باریابی مامل نہیں کرتا۔

طبرانی شریب میں سبید نا معنوت عبداللہ بن مسعود رمنی الله عنه سے مروی سبے کر ایک شریب ماری الله عنه میں تشریب سبے کہ ایک دن صفور گرزور ملی الله علیہ والدوم مبع کے بعدا بیس منقر میں تشریب فرا سنے کہ آپ سنے ارفتا و فرا با:-

می تقیں الٹرکا واسطہ دیجرتم سے بے دریا کرا ہوں کرتم بن طع دیم کون ہے ؟ توایک شخف نے وفن کہ یا بیں یا رسول الٹر می الٹر عبید سم اصنور نے فرایا بہاں سے بطے مباری کیو کریم کہنے برور دگار سے دعاکرنا بہاری کیو کریم کہنے برور دگار سے دعاکرنا بہاستے ہیں اور قاطع رحم کے لیے سمال انش الله قاطع رحيم عنا قال انا - قال فاخرج عنا فاتا نوبدان ند عوا رتبنا، وات ابواب المسماء معلقة دون قاطع رحعيه ـ

#### زنائسے فاندان مناه ورباد ہوجا ترین

قتل دکفر کے بعد زنا کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ

زنا کی عار سے بہت بولے اولخے گھرانوں کی عربت خاک میں مل جائے ہیں۔ ننا کی

اور بولے بولے اولخے مئر اِس کی وجہ سے خمیدہ ہمور مجک جاتے ہیں۔ ننا کی

دجہ سے انتہائی دیراور بہا درا فراد بزدل اور ڈرپوک ہموجاتے ہیں اور ایسی بُزدل

کا ننکار ہوتے ہیں کہ کوئی دوسری بزدلی اور ڈرپوک ہونا اس کا مقابلہ

نہیں کرسکتی،

اور زنا ایب انتهائی سیاه دصبه و کلنک کاشیکه ہے جوکراگرکسی خانوادے کی اربخ سے محق ہوتواس کے تمام سنید صفحات کوسیا ہی میں ڈبودے گا زنا ایساگفنا و زندھیرا جرم ہے جواگر کسی قرم میں ہوتواس کی مُرائی صرف نا ندان کی اس عورت اور خاتوات مک محدود نہیں ہوتی ملکہ یم تغدی برائی دوسر افراد کومی ابنی زداور لیدیل میں لے کرمیسم کرمیتی سے۔

جنائج ابمعيلى ساير عبل كوكنداكرديني بداور ديكيف والول كي بكامول میں ان زانی عورتوں اور مردوں کے باسے میں جوتصور بیدا ہوتا ہے اس کے ا تراب تقبل من هي باقي رست بي - به وه عاد اور شرمتر كي سيسس كي عمر انتهائی طویل اورلمبی ہوا کرتی ہے اور پینقص ورشرمندگی نسل بعدنسل منتقل ہوتی علی نبانی بھے اور مبیعے جیسے زنا اپنی طویل عمرکے ساعظ طبینے سامنے بڑھا ناہے اس کی شکل وصورت انتہائی قباصت اور برصورتی میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و نعالی زناکو بھی ختم کرے اور زانی کو بھی ملیامبیل فرطئے۔ بجونكه زنا اس قدر كھنا دُنا اور فعل شنيع ہے اور اس كى مقداراس طرح کھنیا وردبل سے اس سے ہما سے باک پروردگارنے ابسے شخص کو جوشادی شدہ ہونے کے باوبود اس فعل شیع کا مرتکب ہو، اس کو قتل کردینے کا حکم

را کوارا زاتی، نواس کوزناکی با دامش میں ننوکور سے دگائے جائیں۔
اس طرح کرکوڑے لگائے جائے کے دوران اس پردھت ورافت نہی جائے
اور برسنوا بھی اس کو مؤمنین کی موجودگی میں دی جانی چا ہیئے تاکہ لوگوں کی
موجودگی میں اس کے دل کوچی ولیے ہی تکلیمت وا ذیت پہنچے جیسے کہ اس کے
بدن کو تکلیمت پہنچتی ہے۔ جنائچہ اس سزامیں مردو عورت برا بریں ، امبروفقر
ایک جیسے ہیں ، نوجوان اور بوٹھ امساوی ہیں۔ حاکم ونکوم، عربی وعجی کا
کوئی انتیاز وفرق نہیں ۔ چنائچہ زانی کے یہ دنیوی اوراس جان کی سزا ہے ۔
دہی زانی کی اُخروی جزاروسزا ، تو اس کوسس کرعقل اور د ماغ گھلے لگتا ہے
عقول وفور جذبات میں آجا تے ہیں ۔ حسرت وافسوس سے دل مکرا مے کمروا نے ہیں ۔

اسسلط میں مضارا یہ نقین رکھنا اور جا نتاہی کا فی ہے کہ فقط ایک زناسے
ساط سال کے عابد کی عبا دت اور برط نیکو کار کی نیکی منا تع ہوجاتی ہے
بدیا کہ صدیف باک کو این حبان نے اپنی میج میں اور امام احمداور طبرانی
نے روایت فرا یا ہے۔

اور صنور پر نورسلی الشرعلیه واله ولم کا ارتبادگرای ہے ،۔۔

" مجابدین کی عور تول کی عزت وحرمت قاعدین دخیرم الدین پر اسی طرح

لازی ہے جیسے کہ ان کی مائول کی حرمت اور عزت ۔ جنانج جابد اگر کسی تحق کو

اینے گر بار کی حفاظت کے بیے جبور تا ہے سبین وہ اس میں خیانت ، اور

بدایانی کتا ہے تواس کو قیامت کے دن کھڑا کر کے اس کی نیکیوں سے جابد

اس قدر نیکیاں لے لے گاجس قدر اس کی پہندا ورمرمنی ہوگی ۔ بعدا زاں صنور

بر نور صلی الشرعلیہ واله وسلم ہاری طوت متوجہ ہوئے اور ارتباد قرایا ، بخارا کیا

غیال ہے ، دروا مسلم وابوداؤد

اس خطرناک، ڈراوئے اور شکل کے دن انسان کی نیکیوں اور حسنات کے بارے میں جس خل کے ساتھ فیصلہ ہوگا وہ زنا ہی کی وجہ سے ہے۔ چانچہ زائی کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی نہ چھوٹری جائے گی۔ بیس اس کے بعداس شخص کے فیصلا آپ خود کیجئے جس کی کوئی تکی نہ ہو۔ اس طرح شریف انسان کے گناہ اس طرح شریف انسان کے گناہ اور نیا ہے بار جا در گھٹی انسان کے گناہ اور زنا سے بزرجرم ہے۔ اور جا ہل شخص کے زنا کے بار سے اور تو جا ان شخص کے زنا کے بار سے اور تو جا ان شخص کے زنا کے بار برا ورسا وی نہیں۔ بور سے شخص کے برا برا ورسا وی نہیں۔ بور سے شائی حضور کر فور صلی الشریف والدو می کے متدرجہ ذیل الشاد بیں اس کی راہنائی حضور کر فور صلی الشریف والدو می کے متدرجہ ذیل الشاد

ا المرامی سے معلی متی ہے جس کے مطابق آب نے ارشاد ف رمایا:۔ تبن افراد السيم بركم عن سع المعتمارك و تعال قیامت کے در مفکور فرائے گا، مرمى ان كالزكية فراميكا اورسر بى ان كو نظريمت سعديه كيم كانيزان كميلي دردناك دالمناك عذاب سعد يوفها زانی العبولا بادشاه ادر تنکیرمتاج ونقیر (لمبراق،نسائی )

ملاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاينظراليم و لهم عذاب اليقر شيخ نات دملك كذاب و عائل مستكبر 💮 رداع الطبران والنسائي

اور صور برنور ملی المدعلیه واله و لم كا ارشاد كرامی ب :-

و بلات بدایان سربال ہے۔ اللہ تبارک وتعالی جس کے لیے بیسند فرما تاسبے۔ جب کوئی شخص زناکرے نواس سے ایمان کا سربال آثار دیا جاتا ہے۔ اگردہ توبر کرے تواس پریہ نوفا دیا جاتا ہے "

صریت بزاکوابودافد، ترندی، حاکم میهتی تدوایت فرمایا - اور یہ الفاظ بہتی سرویت کے ہیں۔ اسی طرح کی روایات بالمعانی اور بھی اُحادیث یں ۔ اوران امادیث مبارکہ میں سے وہ صریت پاک بھی ہے بھے بخاری اور مسلم شریف میں موامیت فرما یا کیا ہے۔

زانی جب زناکرتا ہے تہ وہ مؤمی لايزني الزاني حين يذني وهوموُمن .

چنانچ مدرید نباکا طا ہرزانی کے اہمان ک نفی کامنتفی سے۔ بہنا تحییہ ابساكرنے والاكا فراور بهیشه بهیشه ابل دوزخ میں سے بوگا - اگروه اس كرشی و عن و رمیسترده کواور تنینه اداده کے ساتھ بلاتوبراس بہت طرے گنا و پر مرکباتو

اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا تھ کا نا دوزخ ہے۔

سری ندامیں اس فاحشہ وبرائی سے بوزیجہ و توبیخ اور بھی کارہے اس بی اہل بھارت وبعیرت کے لیے عبرت ودرس ہے۔

یہ جی ممکن ہے کہ صدیف مرکورہ میں ایان سے مراد ابسا ایان کا مل ہے جومطلوب ہے اور اس گھنا وُنے جرم سے اس میں عبب و نقص پدلا ہو جا اسے ۔ تویہ اس بات کے منافی نہیں کہ لانی مُون ہو ۔ لکین دیکھنے والاجب اس کے گناہ کو دیکھے تواس کی بگا ہوں میں کا فرادر مُون کے مابین فرق نہیں اس کے گناہ کو دیکھے تواس کی بھا ہوں میں کا فرادر مُون کے مابین فرق نہیں اس لیے کہ اس نے گناہ و فلطی پر جراُت کی اور وہ اس پر خوش تھی ہے اس طرح کہ اپنے اس گھنا و نیج م پر اس کی خوشیوں کا کوئی مھکا نہ نہیں ، کیونکہ زنا اس کی خوشیوں کا کوئی مھکا نہ نہیں ، کیونکہ زنا اس کی خواہش اور مجبوب مشغل ہیں ۔

بہرمال مدیت مذکورہ میں زانیوں کے لیے خوت، دراور جیا بک سزاہے
ہوانسان کے دویگئے کھڑے کردیتی ہے منصوی طور پرالیسے لوگوں کے لیے اس
برانسان کے دویگئے کھڑے کردیتی ہے منصوی طور پرالیسے لوگوں کے لیے اس
بی درس عرب سے جواہ یا درجوا قب و نتائج سمجھتے ہیں۔
غلاظت اور گندگی کے لحاظ سے زنا کے درجات مختلف ہیں۔

علاطت اور کندی نے محاط سے درجات اور مسال مورت کے زنامی قرق بینانچہ کا فر، محارب مورت ، ذمی عورت اور مسال مورت کے زنامی قرق انتیاز ہے۔ اسی طرح مروت مسلمان عورت سے زناکرنا اور بڑوسی کی عورت سے زنا سے زناکر نے میں فرق ہے اور بڑوسی وزند کی۔ ترین بڑوسی کی عورت سے زنا کرنے میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح نزد کی اور فریبی عورت سے زناکر نے میں بھی گناہ ہے کئین سب سے زیادہ نزدید میں رہنے والی بڑوس سے زناکرتا اس سے بھی برنراور زیادہ سخت گناہ و سے۔

بینا بخه میا بدی بیری سے زنا کرناکسی دوسری عورت سے زماکر تے سے

زیاده گنا ه اور سخت عداب کا کام ہے۔ اور کنواری وشادی شدہ عورت کے ساخ زنا کرنے ہیں فرق ہے ، اسی طرح قیس علی بڑا۔
اس امرکی میا نب حضور پر نور صلی الترعلیہ والد و کم نے اپنے مندرج ذبل ارشادگرامی ہیں ہمیں تنبیہ فرائی ہے :۔
ارشادگرامی ہیں ہمیں تنبیہ فرائی ہے :۔
دلان یزنی الرجل بعشو اگر کوئی نانی دس عور توں سے زناکرے نسو ق ایسر علیہ مین ان ترب س براس سے آسان ترہے کہ د،
یزنی با مدۃ جا د ج

اور صنور برنور می الندعلیه و اله وسم کی ذات اقدس سے مردی سے کہ آب منداد شاد فرمایا :۔ آب منداد شاد فرمایا :۔

"جب اس شخص کی تام نیکیاں ختم ہوجا ئیں گی تو یہ صوف برائیوں ، اور

گنا ہوں والا ہوجائے گا لیب سے اہل دوزخ بیں سے ہوگااس طرح کہ اگراس
نے اس کے بعد کوئی الیبی بیکی نہی ہواس کوجنت کا اہل بناھے "

اگرزنا جیسی فحش برائی کا ایک فعل دوزخ اورجہنم کا سبب ہو، ایسے شخص
کے لیے جس کی ساری تیکیاں اور بھلائیاں عباوت ہی ہوں تو محترم قاری کا
اس بارے میں کیا ارشاد اور خیال ہے ایسے خص کے متعلق جے اس کی سرمگاہ
نے ابنا تو کہ اور غلام بنا ویا ہے اور اس کے سوااس کا کوئی عیارہ کا رنہیں کہ وہ
ایک دن میں کئی دفتہ زیا کرے اور اس کے سوااس کا کوئی عیارہ کا رنہیں کہ وہ
اور اس کے علاوہ اس کہ یہ جسی علم نہیں کہ عباوت کس کو کہتے ہیں ۔ بس وہ جانوروں
اور اس کے علاوہ اس کہ یہ جسی علم نہیں کہ عباوت کس کو کہتے ہیں ۔ بس وہ جانوروں

انتدی بنا ہ اور خفکا نہ کیڑنے کی دعا کرتے ہیں اور ہم الترکے غضب اور غفہ استریا ہوئے مد استریا ہوئے مد استریا ہ کی میں اور میں استریا ہے اور خفر استریا ہے اور خوالے میں استریا ہے اور خوالے میں استریا ہے است

ایک اور طربی سے یہ صدیث مبادکہ مروی سے:۔

" زانی مردون اورزانیم عورنول کی شرمگا ہوں سے الیبی زبروست بدبو کی گئی مردون اورزانیم عورنول کی شرمگا ہوں سے الیبی زبروست بدبوکا ۔ بر جوابیہ اہل دورخ کو افریت و تکلیف دے گئی جفول نے زنا نہیں کیا ہوگا ۔ بر معن اس کی بدبو کی تعقی کی وجہسے ہوگا "اس کا مطلب یہ سے کہ بر بدبو، اور دبروست گفن اس قدر شخت ہوگی کم اس سے الیبی زبروست افریت و تکلیف ہوگی جو کو تو دورخ کی مختی سے زیادہ محسوس ہوگی اور دوزخ کی تحتی سے زیادہ محسوس ہوگی اور دوزخ کی تحتی سے زیادہ محسوس ہوگی اور دوزخ کی تحتی سے بیا شدوز بروست ہوگی کہ لوگ اس کو اتنا محسوس نہیں کریں کے جس قدرزناکی بدبر سخت ہوگی ۔

اور بلات بہ سر اندا ور بد بوتو شرمگا ہوں میں ہوگی کیونکہ شرمگا ہیں ہی ہیں جفوں نے لذت گئا و کا از کاب کیا۔ لیس سی یہ ہے کہ شرمگا ہیں عذاب ، اور تکلیت کیجیں ۔ اور حب دوزخ بین جی مومن ہوں ، اور اور ان کی تعداد توالٹر تباک و تنالی کو ہی معلوم ہے توافیس ان کی شرمگا ہوں اور فروج کے ذریعے ہی عذاب میں مبتلا فرما یا جا کے گا۔ اور تو دزانبول کے اجمام کو جوعظاب ہوگا وہ اس سے زیادہ سخت ترسے۔

م الندسے دعا كرتے ہيں جورجم وكريم ہے كردہ لينے خصوصی فضل وكرم اورا حمان سے اس عذاب سے بجائے۔

ابولیانی، احترابین حبال نے اپنی میمی میں اور ماکم نے مصور تر نور صلی الدیمائی احترابین حبال نے اپنی میمی میں اور ماکم نے مصور تر نور صلی النظیب والہ وسلم کی میمی روایت مروی فرمائی سے بسید شرک میں مالیت میں فوت ہوا کہ اس نے ہمیشر شرب نوشی کی میں، نو

درجو عق ابنی مالت کی توت ہوا تہ اسے ہیں موجودی کا جات ہوا تہ اسے ہیں معرب مرک کی ہے۔ اللّٰہ تباریب و تعالیٰ اس کوغوطہ کی نہر سے باتی بلائے گا۔حضور کی بار گا داقدس میں عرض کیا گیا بارسول النّہ صلی النّہ علیہ والہ دسلم! نہرغوطہ کیا ہے؟ نوحضور علیهالصلوق والسلام سنے فرمایا - برالیسی نہر سے جوزانیوں کی شرمگا ہوں سے بجوئے گئے ۔ اور زانیوں کی شرمگا ہوں کی سوجوئے گئے ۔ اور زانیوں کی شرمگا ہوں کی سطراند و بدنو سے اہل دوزرخ کوا ذیست و مکلیف ہوگی ۔

یس شراب بین سخت مشکل اور شدیدگن و سبے کیونکہ نثراب ام الحبائن سماور بی عظیم گنا ہ سبے۔ حدیث نترلیب نے اس امری اطلاع بخشی کہ اس عذاب کا اتبیازی شدید برموتا اس طرح سبے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا الیی نہر سے بیئے گا جوزا نیول کی مشرمگا ہول سے جہے گی۔



## طلاق کے باریخ میں اسلم کے ادائی

غيرشروع طلاق وه طلاق ميرجواسلامي خاندان كى بنيادى بالكرركدوسى ہے اوراس کی بنیادوں کو کھو کھلاکردیتی ہے۔ اس سے است کی وسرت اور اتحادیاره باره موجاناسے - دلوں میں بغض وصدود شمنی بیدا ہوتی سے اور خفی و پوسنبده اشیار اس سے آشکارا موماتی میں . زندگی کے معاشرے میں پرسے زباده نقصان دينے والى چزرے اور ملال اشيار مي سے طلاق الله تبارك و تعانی کوسی سے زیادہ تابہند ہے ۔ جنانج کتنی اس طرح کی معیتیں جیس اور الحنول نے خاندانوں کو نہ ویا لاکھ کے رکھ دیا۔ اور قبائل و خانوادوں کی محبت کسقدر منائع ورائگاں ہوگئ اوران جوڑوں کے مابین طلاق سے تغریق ہوگئی جن کے ورمیان الله فر مودت ورحمت بدیا فرما دی هی - اس طرح مطلقه بیوی ، اور طلاق وبن والع فاوند كوني معن طَلاق سع جرت واستعاب اورضالع ہونے کی انقاہ گہرائیوں میں جاگہے جبکہ اعفوں نے والدا وروالدہ کے احتماعی

سايكوليغ سرول سيمققود بإبار

جب برمسیب اور نابسند بات نامخربر کارنوجوانول سے مادر برتواس سے انسانی نفوس کو سخت سکیب وا ذبیت به داکرتی سبے، توطلاق اس برمزیر سے انسانی نفوس کو سخت سکیبت وا ذبیت به داکرتی سبے، توطلاق اس برمزیر سنم اور طام وزیادتی سے کیو کم طلاق ہی سے خوش قسمتی بدیجتی بی تبدیل برجاتی سے معبت اور مودت ، دشمتی ونا بجاتی کی صورت انتظیار کرتی سبے ۔

انام احوال مزورت اگرسخت ہوں توشارع علیہ العادة والسلام نے طلاق کی اجا زت دی ہے۔ بیراس صورت بیں ہے جبکہ ھبگرے سے گلہ خلاصی اور حیثکا را ماصل کرنے کا طریقہ منعین ہوجائے۔ تا ہم شارع علیہ الصلاة والسلام نے کمال حکمت سے طلاق کے اس مہنفیار کو خاوند کے الحق میں دے دبا ہے کیونکہ عورت کی نسبت مولی نے آب برا ورا بنی جان برزیاد و کنطول اور ضبط کیونکہ عورت کی نسبت مولی اور اس کا ادراک وسوچ مرد کی نسبت زیاد و گہری ہواکرتی ہے کیونکہ بیرخا و ندرمرد) ہی ہے جس نے اپنے مال سے مہر خرچ کیا اوراس نے روجیت کی اعبار کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔

ارشا دالہی ہے:۔

الدِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى ترجسه: مردافسين عود تدل براس الدِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى اللهِ الله

بنانچ اگرخاوندا بنی البیه ی کوئی قابل نفرت بات ملاحظه کراس کوطلاق

له يه ورة النساع، أيت ١٩٠٠

چنانچ جب فاوند بوی کے با سے میں بر مسوس کر ہے کہ وہ بداخلاق ہے اور وہ اس سے تباہ کرتے کو نالبند خیال کرسے ، اس کوبہ بات بھی نو باد کھنی جا ہیں کہ بیری اس کے گھر کی خدمت کرتی ہے اس کے بول کی گہدات اور حفاظت کرتی ہے۔ آبس اس بیری سے نیر و کھلائی کی توقع اور امید رکھی جاتی ہے۔

کیس فاوندکومی طلاق کے نتائج بربھی غورکرنا جا ہیئے۔ بیوی کے خیلا اورانگ ہونے ، نفقہ اور مہرا جل مؤخر کو وابس کرنا ، بچوں کی زندگی کا تناہ ہونا اور ابنے مشعبہ اللہ والول کے سابھ اس کی عداوت اور مثمتی واقع ہو جا گےگی۔ اس کے علاوہ وگیرکئی نقصانات ہوتے ہیں جن کا شعوراوراحساس فاوندکو طلاق کے بعد ہی ہواکرتا ہے۔

اس برمز بدبه کمطلاق کی وجه سے به البیدامور بی متلا بوجاتا ہے بواس کوناکارہ اور نکماکرد ہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیر ہواکر تا ہے کر حوام اور

نا جائز امور کا مرکب بوتا ہے اورکبیرہ گنا ہوں میں موت ہوجا آ اسے -چنانچرالندنبارك ونعالى نے قرآن مجبد میں طلاق كومرحله وارتر تربیب سے دين كاحكم ارشاد فراياب جينا نيرادشا درياتي سع:

اَلْطُلَاقُ مَوَّنِي فَإِ مِسَاكُ يَعِظلاق دوبارتك ہے۔ بجر بعلائى كے بِمَعْدُونُ إِنْ تَسْسِرِ بْيِحْ مَا مُقَدُوكُ لِنَا بِهِ يَا كُونُ كُمِ الْمُدَ

میا کسکان که مجددینا ہے۔

بس الترتبارك وتعالى نے بہلى طلاق كو، طلاق رحبى قرار دبا ہے۔ بير محق اس بیسے کہ فراق اور شرائی سے اس کو سزادی ماسکے اور وہ اس درد وتکلیفت سے دو جارم و - و اپنی زندگی کے نقصان اور گھاسے کا اندازہ لگاہے خصوصی الیی زندگی کا جواس کی اندواجی ہواوراس کو بیر بات معلوم ہوسائے کہ اس کے بیے طلاق کی صورت میں صافع ورائیگاں ہوجا ئیں گے بعدازال الشرتبادك وتعالىنے دوسرى طلاق كوسى طلاق رجى بناديا۔ تاكم غافل بیری کے دل میں احساس پیدا مواور و مغلت سے بیدار ہو، اس کے رستن دارول کواکایی و تنبیه بوملئے که وه اس عورت کومجمائی - اوروه نا ندان ی خاطر اینے ما وند کے ہمراہ صالح طریقہ سے زندگی سرکھنے کے بیے سيدهي برجائے۔

بهبی دوطلا قوں کورجی طلاقیس نیایا اس بیے کہ خاوندا بھی طرح غور و مکر اورتدركرك اورالين معاملكا اندازه وقباس كرسه قبل اس كرطلان ہوجائے کیا وہ بیوی کے فراق اورعلیجنگ کی صورت مال می صبروتخل سے

کام دے سکتا ہے؟ بجناعچاگروہ صبر وتحل نہ کرسکتا ہوتو بیوی سے رہوع کرنے۔ لیس طلاق رجی اخلاق کی تہذیب ا درسنواسنے کے لیے ہے اورانتہائی صلال علیدگی و فرقت سے بجا و کا طراقیہ ہے۔ یہ سعادت زوجیہ کی خصیل کی خاطرہے بعدازال بيرفرقت بائن كازمان أتا بعص كى مانب المترتبارك وتعالى نے مندر بجذيل ارشاد كرامي مي اشاره فرمايا بهيد

قَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ عَرجمه، مِيراً كُرتيري طلاق اسعدى كَ مِنْ الْمُعْدُ وَ حَتَّى تَنْكِيحَ فَواب ده عورت الصملال نه ممكَّ يعب یک درمرے خاوند کے پاس نہ سے۔

زَوْجًا غَيْرَة له

کیس خاوندد وسری عمدیت کی جانب نگاہیں کرتا ہے اور عورت دوسر خاوندی جانب دیمیتی سے - بہذا اس طرح وہ مباحدا ہوجاتے ہیں ،-

وَإِنْ يَتَفَرَّكَا يُغَينِ اللَّهُ كُلَّا مِّنْ سَعَيتِهِ وَكَا تَ الله واسعًا حكيمًا يه

ترجمه بدا دراگروه ددنون مدامه عائين توالنداني كشائش سيمرا كيكو دومرك سے بے نیاز کرفے گا اور الٹرکشائش والا

محمت والاسعے ـ

توليه ميريد عجائى إالترتبارك وتعالى تم يردهم فرائع، تم ديجواس سلام کے حین انتظام کی میانب ، جومنفرد اور کیتا ہے۔ طلاق کی ترتبیب اوراس کے وافع ہونے کے مرامل میں کر پہلے طلاق رضی ، تعلازاں طلاق یا ئن ہے ، بیمن

> ك بسر سورة البغرة ، أيت ٢٣٠ ك ب ۵- سورة النساء اليت ١٣٠

مصالح اور حكمتول كے لحاظ اور ملحوظ در مصے جانے كى وجہ سے ہے اوپراس ليے ب كرا داب ك طريقه كوبتدريج نا فذالعمل فرما بإنبائي اس كي جمله مكمتين اورخوبیاں اس سیے ہی بیں کہ اسلامی خانوادے کے جملہ افراد کی محافظت کی ا جائے تاکہ اس عورت کے بیجے ضائع ہو کر مگر نہ جائیں جس کی زندگی کو عنا داور دشمنی نے اکھا را بھیبنکا ہے اور شبطان نے اس سے بہطا قت وقوت جمین لی سے که د و لینے خاوندکی اطاعت اور قرما نبرداری کرے دخی کراس خاتون نے لیے متقبل کی سعادت کو بھی کھودیا اور لینے بچوں کی مفاظن سے بھی محروم ونا مراد رسى - اوراس والدى بدنجتى وبرقسمنى ،كم جو لين غضب ادرغص كا غلام بن كزنتا رمج وعوا فني سعب بروا اود ب نباز بوجا تا ب جناني عقل اورغصه كاغلام قورا البيغ منهس تين طلافيس جديبا سب جوبدعي بي اور اليها وه بلا غورو فكراورسو ج سمجه بغيركتا سب، اس سه زياده مي ديباب ووه ابنے آپ براس عورت كوحرام كرديتا سے اس طرح كاحرام ونا جائز ہونا كم وه دونول الك اور مياميرا برميانتي بيل ـ

اوراکشر بعن جہلاء تسم کے لوگ تواس قدر بطر بہرتے ہیں کہ وہ انکاب برت سے سے بی بہیں ڈرتے اور عصمت وعزت کے دھوام سے گرنے کی بھی فکر نہیں کرتے ، ان کواس بات کی بھی پر وانہیں ہم تی کہ کفتے دلوں کے آبگینے تواریسے بیں - ان کو بیا حساس بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح ان کے بسے بسائے گھروں کے دروازے منعقل ہومائیں گے اور مشکلات وممائب کے طوفان آ جائیں گے۔ بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا ہیں اور ان کو تو لی سرید، میج و درت بات کہنی میا ہیں۔

مدا بدا کردسینے دالے ملائ کے زیردست ماد شکے بعد میاں بیری

دونوں ندامت اور شرمندگی مسوس کرتے ہیں اورخاوند، درشتہ دار، اوردوت احباب کے وکوکر نے ہیں و میمسئلہ علماء سے پوچھنے ہیں اور عیلہ دریافت اور نامش کرتے ہیں اور شریعت سے دور دراز غلط اورنا جائز راسنوں برنکل بڑتے ہیں ۔

مجرمی یوں ہواکر اسے کہ خاوند باکل اپنے کہے گئے الفاظ کا انکارکردینا سے کہی یوں ہواکر اسے کہ خاوند کی نیبت مفتی اور قاضی کے نزد بک بدل جاتی ہے۔ کبھی بیں ہوتا ہے کہ خاوند کی نیبت مفتی اور قاضی کے نزد بک بدل جاتی ہے۔ لیکن ایسی تمام حرکات اور خلاباں بہر حال خاوند کو اللہ کے عذاب اور غفی نے سے نہیں بچاسکتیں۔ یس اللہ تا اور دنوں کے اندر کے اسرار کو بہر حال جاتا ہے۔

میں خاوندوں کونفیجت کروں گا کہ وہ حشن معاشرت کی جدوجہد کریں۔اور طلاق کی مصیبتوں اور آلام میں گرنے سے بجیں۔ ایسی بہت سی باتوں سے بجیں جن کی وجہ سے بیویوں کی کروری کی برولت می تلفی ہوتی ہے اوروہ اپنی جانوں کو صبط نہیں کرسکتیں۔

بم المترسے و ماکرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل وکرم اور احسان سے ہماری احوال کی اصلاح فرمائے۔ آمین !

طلاق کے بارے میں اسلام نے جواداب سکھلائے ہیں ان میں سے ایک بہ ہے کہ اس نے طلاق برعی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس میں اس نقصال اور منررسے بینے کی تد ہیرہے جومردا ورعورت دونوں پرواقع ہواکرتا ہے۔ اس طرح كرمردا درخا وندكى بيعزتي اورسيداد بي بعي نبين موتى .

ربی بیوی ، تواکر خا و نداس کوما است مین مین طلاق دیدسے تواس کی عد ک ندن طویل اور لمبی ہوجاتی ہے۔ بیتی وہ میں بیس میں طلاق ہوئی ہے وہ بیت کی مرت میں شمارنہیں ہوتا اور عدت کا عرصہ تمین " قروم " ہے۔ ہواسس طرح مذكوره صورت مال مين بيار بهوجات بين.

اسسے ایک اورنقصال اور ضرر کا اندلیتیہ ہوتاہیے اور وہ بیر کر بہلا حیق جس میں طلاق واقع ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ، جو نثریعیت عالیہ کی تعلیمات کے مربح منافی اور متضاد ہے جس شربیت نے مدت کی مدت تین

قرورمتعين فرائي م

جب خا وند بیری کو وطی کے بعد طہر میں طلاق دبیسے تواس بات کا شبه ہے کہ عورت حاملہ ہوگی اور جب حمل ایک عرصہ تک عظہر مائے ہوقلیل تم موتواس کی عدت وضع حل ہے اور عورت خاوند کے بغیر بیوی کوالی مشکلا ا ورمصائب كا أمنا سامناكرنا بلا تلب جونفقه كى وجهس واقع موتى بير.

ر با خاوند، تووه اس طرح گنهگار موتا به که اس نے عدت کو طول دیا اور وہی اس کی وجہ اورسیب ہے۔ اور دوسرا امریہ ہے کہ اس تام مرت اورطویل عرصهمين اس كوا خراجات اورنفقه كي يكاليعت اورمصيبيت برواشت كربا برتي ہے۔ تبیری بات بہ سے کہ فا وندلینے بجے سے دوری و نُعِد کی تکالبیت اور حداثی میں مبتلا موما اسے اوروہ لینے مگر بارے سے دودھ بلانے مرت ا ورع صمين منفرد ا ور مُدار بتا ہے۔

ورصنور فيرنوملى الشرعليه والروم فيسبيدنا مضرت عمرمنى الشرعن سيرارشاد فرمایا جکہ آب کے ماجزادے نے اپنی بیری کوطلاق دے دی:۔ راب ابنے ما جراف کو بی مکم فرادیں کہ وہ ابنی بیری سے مراجت کرلیں بعدازاں اس کو بیش کنے بک جھوڑ دیں۔ بھرجب میں سے پاک ہوجائے بھر اس کو بیش کئے ، بھر حیف سے پاک ہو، تو بھر اگروہ میا بیں تو مالت کھریں اس کو بیش کئے ، بھر حیف سے پاک ہو، تو بھر اگروہ میا بیں تو مالت کھریں ... بیری کو طلاق دیدیں ۔۔
اور اللہ تیا رک و تعالی کا ارشادگرامی سے :-

النَّيْهَا النَّيْمَ إِذَا طَلَقَتْعُ تُومِهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فَي إِذَا طَلَقَتْعُ تَوْمِهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

سیدنا صنرت مجا برا درحسن وعکرمردمنی الله عنهم نے فرما یا کرتم عور تول کوان کے طہریں طلاق دوجس میں جاع نہ ہوا ہو۔
کے طہریں طلاق دوجس میں جاع نہ ہوا ہو۔
اور یہ اخلاق ومعا شرت کا کمال ادب سے۔



### يرده إسلامي شعار

اسلامی خاتون کے بیے پردہ اسلام کا مخصوص شعارہے۔ تقویلی وہیمیرگادی
کا لباس ا وراجلال واخرام تو قیروعزّت کی بالرہ پرجیاء اور اختتام وعظمت
کی دلیل ہے۔ جنا نچر شرعی حجاب اور پردہ عور تول کو تکلیمٹ اور مصیبت سے
بچا ہے ۔ مشرعی پردہ ہم مسلما نول کی ان نوجان نوائیں کو انسانی شکل میں ورندہ
صفت مجیلوں سے بچا تا ہے جن کی صفاطت لا بری، لازمی ہے اور بیہ برمعائق برقمائی ، برفطرت نظری اسی لیے ہیں کہ وہ غافل مو منات کو شکار کہیں ۔ اور
فوائین کی جانب باطل و دھوکہ کی نظر ، ان کی ہنگ عزت کہ نا اور عاشقا نہ
نگا ہوں سے ملا خطہ کہ یا ایسی فاسر نظر ہے ۔ جس سے عارا ورشر مندگی لاحق ہوتی
ہے ۔ ذکات اور خواری کا سامنا کر فا بڑ تا ہے ۔ اس سے عزت و ظلمت برحال و
کنگال ہوجاتی ہے ۔ ہیں شعری حجاب اور بیر دہ ہماری مسلمان بہنوں کو عزت و
حشمت تو فیرا ور د قار میں رکھتا ہے ۔ خصوصا جب وہ اپنی تعین صور بیات کی

بهبل کی خاطر گھرسے با ہر تکلیں تو چېرو کھول کر جانیا اور ہے بردگی کی عاقبت و انجام انتہائی مفرصحت اور نقهان وہ ہے -

اس کے الام ومعائب بہت مرسے ہوتے ہیں ۔ اس کے خطرات انتہائی عظیم ہوتے ہیں۔ اس کے خطرات انتہائی عظیم ہوتے ہیں۔ اس کے نقائص عظیم ہوتے ہیں۔ اس کے نقائص اور معائب بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نقائص اور مہائب بہت زیادہ ہیں۔ سے بیردگی اندھے کا فروں کی نقلید امغربی نتہ زیب کی بیروی اور حصور می نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ارشا دکرامی کی تعدیق کی بیروی اور حصور می نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ارشا دکرامی کی تعدیق

تم اینے ما قبل لوگوں اور بہلی امتوں کے علط وجا ہل راستوں بہ قدم ہے قدم اور من وعن کا مزن ہو گئے بھی کہ اگروہ کوہ کی شحار بل کی طرف جلے تقے ترتم بھی ان راہوں بہ ضرور حلوگے۔

صریت براکو سنی ری شریف میں روایت فرمایا گیا ہے۔

بلات براسلام نے بے پردگی اور چہروں کے نگے ہونے کو باجائم وحرام قرار دیا ہے اور جب اسلام اپنی سنہری تعلیمات اور بہرن مثنال سے کوشری قرار دیا ہے اور جب اسلام اپنی سنہری تعلیمات اور بہرن مثنال سے کوشری کا دیا ہے لایا نواس نے پر دہ کو فرض فرا دیا ۔ چنا نچہ علم ورفتنی اور سلامتی کا دی ہے بہری کی دعوت ہے۔ اس کی تعلیمات جا ملیت سے اعمال سے بچنا ہے اس نے اپنے والوں کو حکم فروایا ہے کہ وہ خوا ہشنات کی بیروی نہ کریں۔ اس نے بلندور فیع منازل اندموں کی طرح غلط باتوں کی بیروی نہ کریں۔ اس نے بلندور فیع منازل کی جانب کا مزن ہونے کی تعلیم دی ہے۔

اسلام نے اس امریبہ زور دبا ہے کہ صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود یں لایا جائے جس کی نبیا دیں اللہ کے تقولی عظیم بر بہوں۔اس معاشرے کی تکمیل صالحہ، اوراس عفیف مشر بھٹ وطا ہر آمت کی تکمیل کی خاطر اللہ سبجانہ و تعالیٰ نے حجاب رمپروہ) فرفن فرایا ہے۔ فرمنیت کا یہ کم بیشت کے پانچوی سال ارتنا دفرایا گیا۔ جو قرآن مجدید کی جلم یات میں سے ہے اور جو پر دہ کے لازمی ہونے بر مرتبے ولالت کرتی ہیں۔ اور مسلمان فرد کے لیے بر بات ممنوع قرار دے دی کہوہ اجنبیرعورت کو دیکھ سکے زیر مسلمان ورت کے لیے جھی یہ جائز نہیں کہ وہ اجنبی مرد کو دیکھے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارتنا دہے ہ۔

اے بی اپنی بہیوں اور صاحز ادلیں اور صاحز ادلیں اور صاحز ادلیں جا در مسلمان عود تول سے فراد و کہ اپنی جا در و کہ اپنی جا در میں ملما ایک صفیہ اپنے منہ بہدلا لئے رہیں یہ اس سے نزد کیک ترب کہ ان کی بہیان ہوتوست کی نہائی اور اللہ بہیان ہوتوست کی نہائی اور اللہ بہیان ہے۔

اَلَيْهَا النَّبِيّ قَلْ لِا زُواجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ فِينَ مِكْ بِيْبِهِنَ خُلِكَ آدَنَى جَلَابِيْهِنَ خُلِكَ آدَنَى مَكَ بِيْبِهِنَ خُلِكَ آدَنَى مَكَ بِيْبِهِنَ خُلِكَ آدَنَى مَكَ بِيْبِهِنَ خُلِكَ الْحَدَدِيْنِينَ مَكَ بِيْبِهِنَ خُلِكَ الْحَدَدِينِينَ مَنْ اللَّهُ مُعْوِدًا مَنْ اللَّهُ مُعْوِدًا

ترجی کی له بنزانشرتبارک وتعالی کا ارشاد ہے۔ سن میں جب بیچہ کی ہوئیں اور دو

اوردوپے اپنے گریبا نوں پر اولے دہی اور اپنا سنگار ظاہر نہ کمیں مگر اپنے شوہروں پر۔

وَ لَيَخْوِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ وَلَا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ وَلَا يَبْدِيْنَ نَرْ يُنَتَّهُنَّ وَلَا يَبْدُونَ لَوْمِنَّ لَهُ وَلَيْمِنَّ لَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْمِنَ لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَا عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَّ لَا عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَا عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَنَا عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَا عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَوْلُ لَوْمِنَ لَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

له پ ۴۴ ، سورة الاحراب آیت ۹۹ - طله پ ۱۸ ، سورة المؤر ، آیت ۱۳ -

ندكوره آبات مشرلفيه سے مسلمان خاتون اور ما بلی خاتون کے درمیان بہت برا در نمایاں فرق ظاہر ہوا ہے اور عور توں کا مردوں کے ساتھ مل کر تعبق غزوا بی شامل ہونے کے لیے گھرسے با ہرنکانا اس حکم کے مازل ہونے کے بعد نسوخ ہے۔ یہ بیلے باننج سالوں میں قائم رہا، بعد میں اسکے مندرجہ ذیل ارشاد سے کا تعدم قراردے دیا گیا۔

توجمك: - اوراين گرون ي مخبري ري اوربے بروہ نہ رموجیے اگلی جا ہلیت کی

وَ قَدْتُ فِي أَيْهُوْ فِيكُنَّ وَلَا تَنْبُرُجْنَ تَنْبُرُجُ الجَاهِلِيَّةِ له بيردگ.

بنانيرجب اسلامى معامشرهي برده فرض بوانواس كا أتهائى مفيداتر بوا بوبرلحاظ سے سود مندا ور نفع تحبش تھا۔ خواہ اس کا تعلّی عبا دت سے تھا یا معاملا سے یا جو کچھ اعمال عامہ سے متعل تھا۔ پختہ مسلمانوں نے جن کی دین کے ماتھ .. سننیتگی اور وارفتگی تھی ان کو مذکورہ آبات سے پر دے کی فرضیت کا علم مو گیا کہ بیسلمان خواتین کے لیے فرض اور لازمی ہے بکہ سے فرض موکرہے۔ اور ادراسلام نے ہرا کی کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ ہرعورت مکل طور پراپنے مجم كوطهانيي ـ

ستينا حضرت عرابن الخطاب رمنى المندعند راوى بس كم حضور مير نورصلى السعليه وآله وسلم نع ارشاه فروا يا كه عورت كو اكر صرورت بوتو عندا لعزورت وہ گھرسے اس طرح نکل سکتی ہے کہ وہ بہددہ لشکا کریا اپنی بھروس کے برقع یں لیٹی ہوئی گھرسے یا ہر سکلے۔ اس طرح کہ بیہ بچسٹیدہ اور صفی ہو اس کے

یارے میں کسی کوعلم نر ہوشی کہ وہ اپنے گھر کی طرف وا بس لوٹے۔ ا ورام مسلم مسلم مو توصل الشرعليه والهرسلم كي ز وحبر طهره ارشا د فراتی بین که جب قرآنِ مجیدی مندرجه زیل آیت منز رفینه نازل موتی . يُدُ مِنْيَ عَكِيْهِي مِنْ توجمه در اپنی چا در دن کا ایک حقته

تحد لارينيهين له لیف مندمیر ادامے رہیں۔

توالیت ندکورہ شریعہ کے مازل ہونے کے بعدانصار محابہ کرام رمنوال لند علیهم اجمعین کی عورتیں گھرسے یا ہر کلیں تو بوں معلوم ہونا تھا کو یا کہ ان کے سرول بربر مرسايل والمغول سني بول سكنيت اور وقارا فيبار كرركها تفاء اورا مفول نے سفید کہوے اور سے ہوئے تھے جیسے کہ جادرا ور تہر نبر ہوتا ہے۔ چنانچران برگذیره ومحرم مؤمنات نواتین نے جاب کے حکم اللی کو لینے آپ برنا فذكرديا اورحى يبى ب كمومن كى نتان اسى طرح بو فى ب، وه الله تبارک وتعالی کے حکم کی تعمیل فوراً کرتے ہوئے اسے اپنے آپ پرنافذ كرتا ہے بكہ وہ رضائے اللی كی خاطر جلدى سے اللہ كے تحكم كوما نتا ہے اور جو کھے انٹر تبارک وتعالی کے باس سے اس میں کامران وکا میاب ہوتاہے۔ اورابن جربرطبری نے اپنی تفیہ بیسسیدنا حضرت عیداللدین عاس رضی ا نندعنہا سے روایت فرائی ہے کہ آپٹے نے فرمایا ۔ ا تند تبارک و تعلیا مومنوں کی عور توں کواس وقت میں بیکہ وہ لینے گھروں سے کسی کام کے سیلے بحلیں ، یہ حکم صادر فرا یا ہے کہ وہ لینے چہروں کو قمین اور چا در کے اوپرسے و هانب ليس -

ك پ ۲۲ مسورة الاحداب أيت ٥٩

ستبدنا حضرت امام بخاري كي أئم المؤنيين حضرت عاكشه صدلقبه رضي الله عنہا سے روایت فرائی ہے کہ آیٹ نے فروا یا بد الله تنبارك وتعالى مهاجر فواتين بررهم فرائع صفحول نے بہلے بہلے ہجرت کی جب الله نبارک و تعالیٰ نے مندر صد ذیل این نزریفه نازل فرائی۔ وَ لْيَضْدِينَ بِخُمِرِهِنَ تُرجِمه، اورا بِنْ دوبِ ابِن على جيد بوت له گريبانوں پردالے رہی۔ وہ اپنی ہے سلی جا در کو اور صلیں اور اس سے بیردہ کرلیں۔ ای طرح اسلام نے اسلامی معامترے کے ذوق اور شان کو مبند فرمایہ اوراس معانترے کے احساس کوجال وخونصورتی کے ساتھ پاک ولطیف بنا دیا ہے ، خانچہ حیوانی طبیعت کے نا لع کسی چیز کوجال کے ہرا ہرا درستحب قرارتیں دیار ملکہ انسان کی مہزب طبیعت کے تحت بنایا گہاہے۔ ر ها حشمت وسنوكت كا جمال ا ورخونمبورتى تو وه ايسا ياك وربطيت جال ہے رس کو ذوق رفیع اچھا اور شمس مجتنا ہے ۔ یہ ذوق مومن انسان سے ہواکر اسے جو اینے خیال اور احساسات میں یا کیزہ وطاہر ہوتا ہے۔ اور صفور عليه الصّلوة والسّلام كى حديث بأكبي سے به اگرتم بي سے كسى ايك شخص سے تربي يو سے كى سوئى سے زخم كرديا جائے توبيراس بات سے بہروافضل ہے کہ وہ البی کسی عورت کوچھو مے جواس کے لیے حلال اور مارنیں ہے۔ صربی مرکورہ کو طبرانی منبریف نے ستیدنا حضرت معقال بن يسار رضى الترعنه سے مروى فرايا . اور جناب امام بيتى فراتے يك كروايت

له پ ۱۸ سوره النور سامة العوب

مال و دولت کی خاطت کرتے ہیں ۔ ان کی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو کیا یا رسول

الدُ رسل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مرد ول کے اجر وُنواب میں نشر کیب و فتا مل ہیں ؟

حضور نی نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جہڑوا نور کے ساتھ اپنے محایہ

کرام کی جانب ملتفت ہوئے اور آپ نے ارفنا و فر ما یا ۔ کیا تم نے اس خاتون

کا قول سناہے۔ کیا اس سے مجمی زیادہ اچھا اور بہنر سوال و نیا کے بارے

یں ہوسکتا ہے ؟

توصحابہ کرام رضوان المتدعلیہم اجھیں نے تصدیق فرائی کہ یہ بہترین سوال ہے والندر توصفورا نورصلی الترعلیہ والہ وسلم نے ارشا و فرطیا :۔

ا ہے اسمار اللہ قوالیں لوطے جا کو اور لینے سے پیچے رہ جانے والی عورتوں کو نبا دو کہ تم میں سے کسی مسلمان خاتون کا اپنے خاوند کے ساتھا بھی طرح زندگی لبسر کرنا اور خاوند کی رضامندی وخوست نودی طلب کرنا اور خاوند کی موافقت کی اتباع و بیروی کرنا مراس نیکی اور تواب کے مساوی ہے کی موافقت کی اتباع و بیروی کرنا مراس نیکی اور تواب کے مساوی ہے جو کہمردوں کے لیے نرکور ہوئی ہے۔ ر

جنابه اسهار شنیت زید والی لوط گئیں اورصورتِ حال پیقی که آپ بنتارت اورخوشی سے تہلیل ویکبیر فرما رسی تقیمی اس نوشی میں کہ جو کھیے حضور علیہ الصّلوٰۃ والسّلام نے ارتنا وفرمایا :-

صربن نبراکو ابن عبرا تندخ استعاب می روایت فرمایااور صفورانور صلی التدعلیه و آله وسلم نے عور توں کے بینے ایک خاص دن
متعین و مفرر فرما دیا یس می مرور عالم صلی التدعلیه و آله وسلم عور توں کو تعلیم
فرمایا کہ تنے ہتھے ۔ اس کے علاوہ عجمہ و مکان کا مشرف و فضیلت ، نفوس کی
طہارت و باکیزگی قصد و ارادہ کا مشرف اور بزرگی ، بہ علم اور ارشنا و کی تعلیم میں۔

ترکیا اس کے با وج داور بعریمی کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے جو بُرائی،
مردوزن کے میل جول کی دعوت دینے والوں کے لیے گنجائش ہو۔ بُرائی و
ہے جیائی کی دعوت دینے والے فتنہ ونتر کے ابواب ہیں اور معافترے میں بلا, و
معیبت کے نکلنے کی جگہیں ہیں۔ ان کی خبیت جیلہ گیری اور بُرے وگذرے کم و
فریب اور حبل وفریب سے ان کی وہ وعوت ہے جو وہ مدارس ا تبدائیہ می
چھوٹے چھوٹے معصوم بچول کو دینے ہیں۔ ان کا یہ دعولی ہوتا ہے کہ بیے
چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کوکسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی ۔

بنا و رکیس جم د ده این بزرجم ول کا مطلب یه بے که وه الیبی نسل کی بنیا و رکیس جم کا دل مرده ہو، مردمی اورمردانگی کی صفات سے عاری اور فالی ہو۔ اس بی غیرت وعزّت نہ ہو۔ یہ چھوٹے جھوٹے کے اختلاط اور سیل جول باہمی ملاقات سے ایبی نسل مرا مراور بیرا ہوگی جس کی تربیت ونشودنما مردوزن کے اختلاط بر ہم گی ۔ وہ اپنی آنکھیں ابنی سہیلی برکھونے گی ، ان کا کوئی مردخنا زیر جیسے اخلاق ہے دریغ اپنائے کا ۔ اوراس کی طبیعت فابل نفرت وختارت، ورندوں وجانوروں جیسی ہوگی ۔

اُم المؤسنين حفرت عائشہ صدلقيہ رضى الله عنها سے مروى ہے كا ب نے فرا بار كہ عنبہ بن ابى فاص لہنے بھائى سعد بن ابى فاص رضى الله عنه اسے عہد ليا تفاكہ سود ، بنت زمعہ كا جا ہوا بيتہ ميرا بيتہ ہوگا - للهذا آب اس كولينے قبضہ بيں لے ليں ۔ آپ فراتى بيل كہ جب فتح كمر كا سال آيا ۔ تو اس كوسعة بن ابى وقاص رضى الله عند نے ليا اور فرما يا كہ يہ ميرے اس كوسعة بن ابى وقاص رضى الله عند نے ليا اور فرما يا كہ يہ ميرے جهازاد ہيں ، ميرے اور ميرے بھائى نے ان كى حفاظت فركم ہوائيت كا عہد مجہدے ليا تھا ، چانچہ عنبہ بن زمعہ كھركے ہوگئے اور فرما يا به ميرے بھائى میں اورمیرے باب سے بیٹے ہیں۔ کیونکان کے بہتر میر برا ہوئے ہیں توبیہ ونوں حضور انور میلی اللہ واللہ وسلم کی بارگا و انورس کی جانب ہے توحضرت سعد رضی اللہ عند نے فرالی ا

بارسول التدهلي التدعلية والهرسلم مبرے بھائي نے مجھ سے اس بيے كى حفاظت كے بارسى مبرد ليا تفا-

بنا نجر عبرابن زمعہ نے فرابار یہ میرے بھائی ہیں میرے باب کے بیلے میں اور ان کے گھرد فراسٹس لبتر) بران کی ولادٹ ہوتی ہے توصفور برگر نور صلی اللہ واللہ وسلم نے ارتنا دفرا با :-

بیااس کا ہے جس کے ہاں رگھرامیں یہ پیدا ہو۔ اورزانی کوسنگسار اسائر

بعدازان حفنور تر نورصلی النه علیه و آله وسلم جنا به سود و منت زمعه کو ارتنا د فروایا یا اس سے برده کریں ؟

جب آب نے یہ ملاخطہ فرمایا کہ بچہ عتبہ بنا ابی وقاص سے مشا بہ ہے فیراتی بیس کہ آب نے سودہ کواس کے بعد نہیں دیکھا حتی کہ آب کی ملاقات السر نبارک وتعالی کہ آب کی ملاقات السر نبارک وتعالی سے ہوگی ۔ یہ صربیت مبارکہ اس امرکی تفریح فرما تی ہے کہ بردہ اسلامی حجاب ہے ۔

مرین برامنی اس کو امام مالک نے موطا متربیت بی روایت فسرمایا ہے۔



نہا کے راوی میچے صربیت کے راولوں کی طرح ہیں۔
حصنور پر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ایک و دسری صربیت مبارکہ ہی
ہے کہ کوئی شخص کیلی مٹی اور کیچٹ بی افقوے ہوئے خنز ریکا آ منا سامنا کیے
تو اسس سے بہترہے کہ اس شخص کا کندھا کسی غیر محرم اور اجنبی خاتون سے مکوائے ہوائے ہو۔

اور بہیں جبیل القدر معا بدیر سیدنا حضرت اسمار بنیت زبدی السکن الانصاریکا وہ خطبہ سننا چلہ ہے جس میں مسلمان عورت کی خاتون کا تفور فرمایا کیا ہے ۔ کہ عہد اسلامی میں مسلمان خاتون کی حالت کیا تھی اور اس کی عفت و حیبا نت کیا ہے۔ اس کو تہمتوں اسٹ بہ و تنک اور آزادانہ اختلاط مسے کس طرح منع نسر مایا گیا ہے۔

جنا به اسمار المنت زیرین السکن الانصاریه حضوراً قدی صلی الله علیه وا له وسلم کی بارگا و اقدس مین عرض کیا -

د یارسول الدصلی الدعلیہ وآلہ وسلم مجھے تمام مسلمان خوائین نے آپ
کی خدمتِ افدس واطہری بطور نمائندہ بناکہ ارسال کیاہے۔ ان کی بات
میری بات ہے اوران کی رائے وخیال میری طرح کا ہے۔ بلا شہر النزبار و
تعالیٰ نے آپ کومروں اورعور توں کی جانب مبعوث فرایا ہے۔ ہم آپ پر
ایمان ہے آئے اورہم نے آپ کی اتباع کی اورہم عور توں کے گروہ گھوں
میں بیٹی ہوئی ہیں اور بیاں آنا مت گزیں بیٹی رستی ہیں۔ ہم مروں کی
شہرتوں کی جگہیں اوران کی اولا دکو اٹھاتی ہیں۔ بلاست بمردوں کو جمعہ
کی نماز پڑسنے ، جنا زوں میں مشرکت کرنے ، جہاوی شرک ہونے ہی ہو ہی ہوئے ہیں توان کے
بربرتری اورفضیلت ماصل ہے۔ اورجب وہ جہاد پر با ہم نکھے ہیں توان کے
بربرتری اورفضیلت ماصل ہے۔ اورجب وہ جہاد پر با ہم نکھے ہیں توان کے

## یرده ترقی کی راه می حالانهین

تعبن عابلوں کا خیال ہے کہ بردے سے عورت قید ہوجاتی ہے۔ یہ انتہائی بوجل اور تقیل ہے۔ ابقول ان جابل اور باگلوں کے یہ قدیم اور برائی عادت اس نا خرکا سبب اور وجہ ہے اور شزل کا باعث ہے جس سے مسلان منعکر بسگی مذہ ۔

بیعورت برظام و تم کمزا ہے اوراس کو دنیا سے حبرا و منفرد کرنا ہے ۔ اس کی بزرگی اور کرامت کو کم کرد تیاہے ۔ اس طرح ان پاکلوں کے ہاں اس کی شخصیت کم بوجاتی ہے ۔ اس غلط دعولی اور نقطہ سے فتنہ بجوط پڑا اس کے بیس بیددہ انجرت ما انجرت ما انجرت ۔

اس فتنے کی زبروست لہرسے مرف دہی لوگ ہی بچے جن کی حفاظت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائی اور جیران مو اس میں مبتلام مونے والا ہلاک ہوا۔ تبارک و تعالیٰ نے فرائی اور جیران مو اس میں مبتلام مونے والا ہلاک ہوا۔ لیکن خفیقت اس کے بالکل ہوئیس ہے اور وہ یہ کا اسلام نے عورت کو

مام آزادی مخبی ہے اور اسلام وہ وا صددین ہے جم کا عورت پر صابعظیم ہے اور انتہائی رفیع و بلنداکرام و فضیلت ہے ۔ بنا نیجہ با ہتیت عورت کی حالت انتہائی ہلاکت، بر مادی ، ذکت نکبت اور گھیا ور ذیل تقی ۔ کوک نے عوروں کے ساتھ جا نوروں اور جو با وس جیمیا سلوک کیا ۔ اس طرح کہ عورت کا زندگئی کوئی حقد نہ تقا اور اس کی کوئی عزت و کھیم جی کوئی نہ تھی ۔ جسیا کہ عورتوں کو گوگوں نے اپنی متناع سمجھ کراس کو مال ورانت سمجھ رکھا تھا اور وہ اس خاتوں کے وارث ہونے کہ بعض معبض سے حقد لیتے ، عورت کو بازاروں میں خرورا اور فرانت ہونے کہ بعض معبض سے حقد لیتے ، عورت کو بازاروں میں خرورا اور فرخت کیا جاتا تا تھا ، عورت کو کوگوں نے تنبیطان سے عمل سے ایک نا باک اور پہیر ذات قرار دیا تھا ۔

الوگوں نے عورت بیسرطرے کی انتیاد اور جیزی حام ونا جائن قرار دے دیں سوائے اس کے کہ عورت گھریں بڑی رہ کر گھر ملو امورسرانیام دے۔ بیوں کی تربیت کرے ، مندووں کے قدیم قوانین میں یوں مرکور سے کہ وبایه، موت ، دوزخ ، ز سر اوراز و سے عورت سے بہتر ہیں ۔ بینایاک اور بلید ہیں ان کے لیے لازمی اور صروری ہے کہ یہ گوشت نہ کھا بی ۔ یہ بنسين نبيل ملك كفتكوا وركلام بهى نه كرير رنيز عورت برلوكوں نصخت اور کردی قسم کی منزایش نگا دیں ہو کرنی سزایش تقیس معنوی تقییں اس اعتبار سے کہ عورات اغواد کی جانے کی بجیزے اور دلول کو بہرکانے ان میں فتنہ و نساء مرط كرف كے ليے سنبطان عورت سے كام ليا ہے۔ وانس کے علما منے جیٹی صدی ہجری ہی براجنماع منعقد کیاجی ہی وہ یہ بحث وحیت کررہے متے کہ کیا عورت انسان ہے یا غیرانسان ؟ آخر کا فی

بحث مجیت کے بعدوہ اسس تیجہ پر پہنچ کہ عورت انسان توہے لیکن یہ

مرد کی خدمت کی فاطربیدا ہوئی ہے۔

انگلتان می بادشاہ سنری انشامی نے بیٹھم صادر کیا کہ عورتوں کے لیے ت بن ب مقدس کا مطالعہ نا جائز اور دام ہے کیونکہ خواتین کو اہل وطن میں شمار نہیں ہواکتا تھا۔ ملکیت بران کاکوئی تی تہیں ہے نہیں ان کے لیے باس کائی ہے نهی اس مال ودولت کاحق ہے جس کو وہ اپنے نون نیسینے کی کمائی سے حاصل

ر ہا، اسلام تو بہ واصروی ہے جس نے عورت سے خوف محیف اور الدائر ناین رفع فره با اور طلم کو دورکرد یا ۱ اس کوانتهای بلندا وررفیع مفام يك بينجا يا واس منزل مك عورت كى رسائى بموئى كه معانشرت اورتهزيب كى انتہائی مبنداوررفعت کے دور میں بھی اس نے اس طرح ترقی نہ کی تی ۔ اسلام وہ واحددین ہے جس نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کرعورت ان داوعنا صریر سے ہے جس سے انسان کی تعداد میں اضا فہ ہؤتا ہے اورسلام في عورت كولعمت واحسان قرارد بيتے بهوسے اعلان فرایا ۱-

الكَّذِي خُلَقًاكُمْ مِنْ لَنْنِي جَمْنَ مَعِينَ ايك مِان سعيدِ أي اور اسی می اس کا بھرا بنایا اوران دونوں سے بہت سے مرد عورث بھیلا دیئے

قَاحِدَةِ دُ خَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا يِجَالًا كَيْنِيرًا لَانِسَاءُ لِهُ

اسلام وہ وحبداً وراکلوما نربہ ہے جس نے عورت کے بیے اعلان کمتے ہوئے امر بالمعروت اور نہی عن المنکر کا حق نابت فرمایا۔ بیکن بیرالمیں صرود

بله به اسورة النسار ، آیت ۱-

یں ہوجوعورت کے لیے خاص ہیں اوراس ہات کا حکم فروا یا کہ عورت اعمال معالی ہے کو مرانجام دے۔

التدسجانة وتعالى كاارشا دہے۔

توجعه اورسلان مردا ورمسلان عورتیں ایک دومرے کے رفیق ہی بھلائی کا حکم دیں اور میرائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیں اور اللہ ورسول کا حکم مانیں م وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَلِيَا عُ بَعْنِ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ الْمُدُودِينَ عَنِ الْمُدُكُرِ مَيْنَا الْمُنْكِرِ مَيْنِ الْمُنْكِرِ مَيْنِ الْمُنْكِرِ مَيْنِ الْمُنْكِرِ مَيْنِ الْمُنْكِرِ مَيْنِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينِ الْمُنْكِرِ مَيْنِينِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينَ الْمُنْكِرِ مَيْنِينِينَ الْمُنْكِرِ النَّذِينَ التَّذِينَ الْمُنْكِرِ النَّذِينَ التَّذِينَ التَّذِينَ التَّذِينَ التَّذِينَ الْمُنْكِينِ النَّذِينَ التَذِينَ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِينِ الْمُنْكِيلِي الْم

اسلام وه واحر مذہب ہے جس نے بیوبوں کے ساتھ احسان کرنے کا مکم فرمایا ہے اوران کے بارے بیں یہ ارشا دفر مایا کہ ان کے ساتھ خیرا ور بھلائی کی جائے۔

اسلام کی ابری اور سنہری تعلیمات نے عورت کو طلم وستم ، اُزادی سے مورمی دایس سے بولے کر میر لیجت معرفی ہو۔ اس سے بولے کر میر کر مشرلیت مطہرہ نے عورت کے لیے بہت سے حقوق منعین فرمائے ہیں ہو کہ کتب فقہ میں مفہرہ نے عورت کے لیے بہت سے حقوق منعین فرمائے ہیں ہو کہ کتب فقہ میں مفہرہ نے میں اور کتب تشریع ہیں با تنفییل مندرج ہیں ۔ چنا نچر حضور کہ فلا میں اور کتب تشریع ہیں با تنفییل مندرج ہیں ۔ چنا نچر حضور کہ فلا ارتفاد کرامی ہے ، ۔

الستو صوا با لمنساء تم عورتوں کے ساتھ نیکی کونے کا

خسیر ا اورسرورِ عالم صلی الله علیه واله وسلم شے ارتشا دفروایا ۱خَيْدُكُو خبركُ في الأهله تم بن سے بہترین وہ بن جو اپنے اہل و وَ اَنَا خَيْدُكُو لِلَا هَدِي مِي عَيال كے ليا چھے ہوں اور من اپنے وَ اَنَا خَيْدُكُو لِلَا هَدِي مِي اللهِ عَيال كے ليا چھے ہوں اور من اپنے اہل وعيال كے يہ تم ست بہتر ہوں۔

اسلام کی سنہری تعلیمات نے عورت اورخاتون کا سب سے بڑھ کرادب و
اخرام یوں فرمایا ہے کہ اسلام نے اس کوالیسی با توں کا حکم دیا ہے جوعورت
اور خاتون کو قعر مذلت یں گرنے سے بچاتا ہے اور یہ تدلیں سے محفوظ بھی
ہے جس سے عورت کو انو شت اور مکونٹ ہونا محفوظ دہتا ہے اور اس سے
خاتون فتنہ وفعا دسے بچی رہتی ہے ۔ اسلام نے خاتون کو عفت وعصمت
کے ایک انتہا کی مضبوط قلعہ میں مقید کر دیا ہے اور وہ اس کا بشرعی جاب
ہے ایک انتہا کی مضبوط قلعہ میں مقید کر دیا ہے اور وہ اس کا بشرعی جاب
ہے ایس یہ کہنا مراس علمی اور زبار تی ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں سرد راہ
اور کیا و ملے ہے۔

پخانچہ جیسا کرآپ دیکھتے ہی کہ کیاعورت بردہ کرنے سے مرافیہ ہو جاتی ہے یا کیامسلما نوں کے نشکر بروہ سے شکست کھا جاتے ہی اور دمنول کے سامنے انھیں ذکت و کہت سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔

کیاعفول مخترعہ بیردہ کی برولت عور و فکر اورسون کے قابل نہیں رہتے کیا اس طرح قوم واست سے خبرو مجلائی ضم اور زندگی کے طریقے مفقود ہو جانے ہیں ۔؟

بلاشبه مېروه عورت اورخاتون خانه کى علالت اوربيارى نبېل بلکه بياس کى زيبائش وارائش اورزنيت وخولصورتى ہے۔ جس کى برولت عورت ختت عرب و قارحاصل کرتى ہے۔ اگرخدانخواسته پرده کرنے کى وجہ سے اتون دندگی شرح کی مصله میں ترقی نبیل کرسکتی تواس کا اس طرح سجیے رہنا اور ترقی دندگی شرح کی مصله میں ترقی نبیل کرسکتی تواس کا اس طرح سجیے رہنا اور ترقی

نہ کرنا تا بل تو بیف اور محمود ہے۔ کیؤنکہ اس طرح کی تنزی گوجا ہلوں کی تہزیب اور گرا ہوں کے فتنہ بردازی کی تہذیب سے تنزی ہے۔ حتیٰ کہ ان اسلامی آ داب اور سنجنہ وکھوس احکام نے جومحکمہ اور مضبوط بیں ان کی فضیلت کو معبض علما مرمغرب منصفین اور اہل عدل نے بھی سیلیم کما ہے۔

بنانچه برده کا مطلب به برگذانهی که ور آول سے نین و وقوق جین ایا جائے بکدای کا مطلب به برگذانهی که عور آول کی عفت وعصمت کا تحفظ کیا جائے اوراس کا ذراید تلاش کیا جائے جوا حزام وعزت ان کے لائق اورجی کی وہ حقداریں نہ کہ جھچورہے بن کی۔
اورجی کی وہ حقداریں نہ کہ جھچورے بن کی۔
بیس می یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا درجہ اورمر تربہ اس قدراعلی و ارفع ہے کہ یہ قابل سستائی و قدراعلی و ارفع ہے کہ یہ قابل سستائی وقدرین ہے۔



اوروہ سخت فتے اور زبر دست آ زمائیں جن سے ہیں پالا اورواسط پڑا
ہے ان ہی سے ایک زبردست اور سخت فقنہ وہ ہے جس کے ذریعے گروں
کے اندرمردوں سے فدمت بی جاتی ہے اورمردوں سے گروں کا کام کرانا یہ
بہت بہلے فتوں اور زبردست وجلیل القدر خطرہ خرشتہ اور ڈر اس وقت
ہے جو کہ گروں کی عور توں کے لیے ہے اور یہ خطرہ خرشتہ اور ڈر اس وقت
ہے جبکہ گھروں کے غلام اجنبی وغیرمرووں اور خواتی کے درمیان اختلاط
میں جو کہ محروں کے غلام اجنبی وغیرمرووں اور خواتی کے درمیان اختلاط
ابیے نوجوانوں میں سے ہو۔
ابیے نوجوانوں میں سے بو کے جہرے مہرے اور صورت ایجی وین ہوتی ہے
بلاست بری نقنہ وفسا دہے۔ اور بہت سے لوگ اس فتنہ داز مائش سے غافل
اور شست ہیں ۔ اس خطرے اور فدشتے کے غلیم ہونے کی وجہ یہ ہے کیؤکہ
فادم اور نو کہ مرد ہوا کرتا ہے ۔ اور بہت ایسا بھی ہونا ہے کہ خادم

اورنوکر اپنے سروار سے زبارہ نوجوان ہواکرتا ہے بلکہ وہ تعبض او قات اپنے کھرکے ماکک سے زبارہ ہ خوبھورت بھی ہوتا ہے اور وہ رات دن گھرکاکام کھرکے مالک سے زبارہ ہ خوبھورت بھی ہوتا ہے اور وہ رات دن گھرکاکام کرتا ہے میچر یہ کہ وہ گھر مالکہ کے حکم کے مانتحت ہوتا ہے۔ ببعض اس جے سے کہ وہ خادم اور نوکر ہے۔

میری مراد یہ ہے کہ گھری الکداس کو گھرسے فوانٹ ڈیٹ کرکے کال مجی سکتی ہے یا وہ اس کو گھرکے اندر با فی بھی رکھ سکتی ہے کہ وہ گھریں باقی رہ کہ کھانے اور بینے کی قوت رکھتا ہے وہ پہاں سوھبی سکتا ہے اور اس کے بعدوہ ما ہانتہ نخواہ کا تقاضا ومطالبہ کرتا ہے اور وہ اس کو کمانتھ، ما تنا وبہجا نتا ہے اور جبیا کہ آب مانتے ہی عور نیں میں مالت میں ہیں ان کی حالت نہیں مزیر بیان کرنے کی حاجت وحزورت نہیں۔ نویس مکن ہے کہ خادم اس عورت اورخاتون کی مرمنی کے مطابق جیتا ہوا ویسے ہی کر بھتے ہو فادم اور توکری طبعیت پرگزرے۔ اور درست وجائزہے کہ وہ اس فاطر کی اطاعت وفر انبرداری کرے اس طرح مرائی کے اس راستے پر طینے لگے۔ اوربہت سے لوگول کا یہ ما قص خیال ہے جس کی برولت ان سے لیے مردول سے ضدمت لینا آسان ورسہل محسوس ہوتا ہے اور وہ برکہ گھری مالکہ اپنے گھرکے فادم کی نسبت بہت زمادہ رفیع القدر ہوتی ہے۔ خیا نچر بیا بات انتہائی غیر معقول اورنا مناسب ب كرعورت اس بلندمقام ا ورعظمت والى مجدسے اند كراسس کھیں اور رزیل درجیمی آجلئے . ایسا نامکن ہے ۔ بیٹانچہ اس طرح کی بات کھنے والاجبواني طبعيت كاحكام سي أكاهنين كدانسان بي كس قسم كي جذبات یا مے جاتے ہیں اگر اس کوان طرمات کا علم ہوتا ہوکہ انسان میں بالمے جاتے بن الراس كومعلوم بوتا تواس كى جان كے ساتھ ايسا شك وست بدنہ بوتا جو

بہت زمادہ بساط اور کافی غفلت بہددلیل ہے۔ جنانجہ بیالیبی طبعیت اور فطرت

ہے اس کی الیبی قوت اورطاقت ہے کہ جھے انسان نہیں اٹھاسکتا جیبا کہ ہمنے کی دفعہ کہا ہے۔ کہ کا میں دفعہ کہا ہے۔ کہی دفعہ کہا ہے۔ بیاس کواٹھانے کے قابل ہوجائے تواس کے کئی دفعہ کہا ہے۔ بیاس کواٹھانے کے قابل ہوجائے تواس کے

سامنے انسان شکست خوردہ ہوجا ماہے اوروہ سیادت وہزرگی اور شرن

ونصيلت بي غورو فكرنهي كرنا مجراس كو و قارا ورعلم كا خيال مجي نهيس موتا .

اس کے ہاں دین اوررب کا تصور مفقود ہوجاتا ہے اس کو تواب وعاب

کاعلم میں ہونا ملکہ بیہ بیجارہ موت اور منتر مندگی و ذکت سے بھی گزرجانا

لیکن سوال بہ ہے کہ ایسی کونسی مصیب سے ہے کہ جس کی برولت عورت اور مرد کو اس مصیب شیطیم بیں گزرنے کی اجازت دی جائے ؟ حالا کمان معنوں بیں ایسی عقل وفرامست ہے جو دنیوی واخروی امور کا انداز اور تقدیمہ کے:

کاش کہ لوگوں کو اس بات کاعلم ہوتا اور وہ سیدنا حفرت بوسف علی بنتیا وعلیہ العلاق والسّلام کے قصر بین غور و فکر کرتے توان کو سمجھ آجاتی کہ قرآن مجید نے اس قصر کو محض عبرت کے طور برد کر فروا باہے ماکہ لوگ رہے فرام سے اپنی عور توں کی ضافلت و نگہراشت کریں ۔

بلاست عربنے کی عورت کو مصری بہت بالم امرکن حاصل تھا اور سین ا حصرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسّلام اس خاتون کے گریں ایک ٹوکراورخادم کی جنتیت سے تھے۔ لیکن اس کے با وجود نہ توعز نزیکی عورت کے سٹرف کے بارے یں دریا فت کیا گیا۔ نہ ہی آپ کے خاوند کی نشرافت اور عظمت کے متعلق پرچا کی بلکہ ان دونوں کو امراۃ عزیز نے اپنی شہوت اور خوامش کے جوتے سے وصوکه اورفراو دیا . اوراس سے مبقدرمکن تھا اس قدراس نے حسب استطاعت اپنی قوت اور صیله صرف کیا تا که اپنی علط کاردوائی سے ستیدنا حضرت اوسف علیالقلوق والسّلام کو مجیکا وسے دالعیاذ بالند،

بنانچداگرستین حضرت بوسف علبه الصلاة وانسلام صاحب عقمت وعفت نه بوت توبیعورت جو کچه جا بهتی متی اس کوحاصل کرنے بس کا میاب بوجا تی -

میراا پنا بہ نبال ہے کہ ان مسکیوں کے پاس اس بیان و توشیع کے بعد اس نتک وسٹ بہ کی کوئی گنجا گئل باتی نہیں رہ جاتی ۔

اس عبرت آموز وا فعہ سے آگا ہی کے بعد بیہ لوگ لینے گھروں سے باہر نکال میں نکال میں نکے۔ اور دوبارہ حیین وجبیل مردوں سے خدمت نہ کرائیں گے۔

یا وہ ان کی خدمت سے لینے گھروں سے باہر فائمدہ اسمحا یا کہ یں گے۔ اور وہ آئندہ گھرکی عور توں سے ملاقات کی اجازت نہ دیں گے۔



#### جهوبا اوغلط اعتماد

ہم جن فتنول اور آز ماکشوں میں مبتلا بیں ان بی سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے عورت کی غفلت اور عصمت کی حفاظت اور نحفظ میں عفلت و ستی برتی ہے۔ ہم بیت سے ایسے فراد بھی بیں ہو کہ یہ غلط گمان کرتے بی اور بڑم خولیت اس غلطی پر ڈیٹے ہوئے بی کہ اس سے اہل خانہ تو ہر محاظ سے کا مل اور مہل عصمت وحفاظت ہیں ہیں۔ اور وہ ایسے بند قلعوں ہی محصور بی کم خلق میں سے کوئی شخص ان کھوس خلعوں کا گرخ بہبل کرسکتا ۔ ہیں اس کو انتہائی افسوست کی اور نقصان دہ غفلت کہوں گا اور یہ کہنے ہیں مجھے کوئی انتہائی افسوست کہ وہ رہی و فشک سے دور ہے۔

جی ہاں! مجھے لیسے تفس کی غفلت وسستی ہیں کوئی شیر نہیں ہے۔ ہو سخف من گھڑت اور جبول اپنے اہل وعیال کی سخف من گھڑت اور جبول اپنے اہل وعیال کی حفاظت سے منعلق خوش فہمی کافتر کھارہے۔

اگرایسا ہوتا کرعورت کی حفاظت وعصمت وعفت کی نوش فہی کے عقیدہ یں ہم حق بہانب ہوت تو بھرسوال بدیا ہوتا ہے کہ یہ عورت کس محاظ سے سیر الرج دسلی المتدعلیہ والہ وسلم کی از واجات مطہرات سے الگ اورمنفر دہے!

در بی معاذ الله ہاری موجود مسلمان خواتین حفنور کی از واج مطہرات شہر منفرد اور بکتیا ہیں ؟ ہرگز نہیں ) کیونکہ حضور کی نورصلی الله مطلم والله وسلم کی از واج مطہرات جہرطال لاربیب و ملاست بداس احمت کی افسل ترین عورتیں ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بدیا فرمائی مبہرین احمت ہے اس کے با وجود حضور پر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از واج مطہرات رصنوان اللہ علیہ ت

کیا قاری محرم کواس سے بیٹے ہوکہ کوئی اورادب نظرائے گا جوادب اُمہات المؤمنین کا پروردگارنے اپنی جبیل القدراور عظیم الشان کتاب حمید میں فرط یا ہے۔

ترجمه، اے بی کی بیبی تم اور عور تول کی طرح نہیں ہو اور اگر النگر سے لحدو تو بات یں ایسی نرمی نہ کروکہ دل کا ردگی کچھ لا لیے کھرے۔ بال ، اچھی بات کہو اور اپنے گھول یمی مشہری رہو اور بے پروہ نہ رہو جی اور جی بردہ نہ رہو اور این گھول جیبے اگلی جا بلیت کی ہے پردہ نہ رہو اور اور کا تا کم رکھو، اور زکوۃ دو اور اور اشرا ور اس سے رسول کا حکم ما نو

الندتويي جابتا ہے اے بنی کے گر والوكم تم سے ہرنا باكى دور فرا سے ا ورقمیں باک کرمے خوب تھرا

وَرَسُولَ فِي إِنَّهُمَا يُرِينُ اللَّهُ ربيذ هب مخلوالرجس أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّدُكُوْ تَطْهِيْرًا لَم

اورا لٹر تبارک و تعالیٰ ان جلیل القدر خواتین کے بارے میں اپنی کتاب مجیدیں ارشا د فرما ماہے ۔

ترجمه د اورجب تم ان سعبت کی کوئی چیز مانگو تو پردے باہر سے مانگور اس میں زیادہ مشتمرا کی أَ ظُهُو لِقُنُو بِكُمْ وَ بِهِ مَهارك دلول اوران كے

وَإِذَا سَا لُشَّمُوهُنَّ مَتَا عًا فَاسْتُكُوْ هُنَّ مِنْ وراءِ حِجابِ - ذلكُوْ قُلُوْبِهِي که دلول کی۔

مجع نقين مے كم قارى محرم الله تبارك وتعالى كے مندرجه ذيل رشاد الرامي كوفراموش بني كري كے جس مي الدري العرب نے ارشاد فرما يا :-ذَيكُوْ أَظْهَرُ لِقُنُوْ بِكُوْ وَ تُرجِمه بدال بن زياده مستمرالُ قُلُوْسِ فِينَ ۔ ہے تمارے دلوں اوران کے دلوں کی۔

یہ بات برگز فراموسش نہ فرمائیے کہ آبیت ندکورہ سمے مخاطب وہ بہترین ا دمی مین حفول نے بیمنظرا ور وجودا بنی آنکھول سے ملاحظر کیا۔ ادراس برمزرير كران معزز وقابل صريكيم فواتين كيهراه اسس

> ل ب ۲۲ ، سورة الاحزاب ، أيت ۲۲ ، ١٣٠ -م به به ۱۲۰ سوره الاحزاب اليت ۱۵۰

وقت کی انتہائی صالحہ اور مرگز میرہ خوانین تھی تقیں حجنوں نے آسا نوں اور زمینوں کو انتہائی صالحہ اور مرگز میرہ خوانین تھی تحقیل سے مور کی ملاحظہ کیانہ الیسی عور تول سے زمانے میں خصیں آج ہم دین سے ورو در کھھتے ہیں ۔

بلا بتنک وسنیہ اس سے یہ امروا ضع ہونا ہے کہ اس مراحت سے عور توں کی ضافلت وصیبا نت لازمی اور لا بری ہے۔

تاہم ہولوگ اس سے غفلت اور لا ہرواہی برت رہے ہیں تریں انھیں یہ کہوں گا کہ آپ حضور ہر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دالدیاذ ہا لُدُر الحجے بہیں اور نہ ہی تمعاری عورتیں حصور ہر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ازوارج مطہرات سے بہتروا فصل ہیں۔ تمعارے مردحضور ہر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ مسے زیا دہ اصحاب عفت عصمت اور محفوظ نہیں تو یہ کس قدر بہتروا فصل ہوگا کہتم ا بنی عورتوں کی حفاظت کے ولین اس کے لیے یہ بات کس قدر بُری اور قبیج ہوگی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی نہ منظرانداز کرتے ہوگئی دیم نظرانداز کرتے ہوگئی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی دیم نظرانداز کرتے ہوگئی کہتم نظرانداز کرتے کو مستی کہ دور



## شادى ئى تاجير

اوران زبردست فتنول بی سے بچی کی شادی مؤخر کرنا ہے یا ایسی فرجان خاتون کی شا دی میں دیر کرنا ہے جو بالغہ ہو کر مکلفہ ہو جائے۔ چانچہ شا دی میں اس ناخیر سے شادی ا وز نکاح میں جود وسکوت طاری ہوگیا ہے۔ جی ہاں شادی اور نکاح اس قدر تاخیر اور دبر سے ہونے نگی ہے جو انہا کی شادی اور نکاح اجمل اس قدر تاخیر اور دبر سے ہونے نگی ہے جو انہا کی خطرناک اور جھیا نک دار الونا ہو گیا ہے ا در اس سے بہت خدشات پیرا ہو مطرناک اور جھیا نک دار الحکومنوں اور مرکدی دارا لخلا قول میں بیدد کھیتے میں کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، چالیس سال کی عمر ہوجاتی ہے یا ہسس سے بیس کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، چالیس سال کی عمر ہوجاتی ہے یا ہسس سے بیس کر بیا دہ -

کیکن بیمر د فوت موم آناہے یا خانون کا وصال مروم آنا ہے کیل انھیں انھیں انھیں انھیں انھیں انھیں انھیں انھیں ان و واز د واج جیسی نعمت سے محروم رکھا جا تلہے۔ اس وحبسے ہمارے درمیان مصائب والام ، بلائیں اور فتنے بہت زمایدہ مروکئے ہیں۔

اس ما خراورغبرمولی دیر کے جلہ اسباب میں ہماراوہ مبالقہ اورزیادتی است مہور میں کھیے جلہ اسباب میں ہماراوہ مبالقہ اور کر ان کرتے ہے جوہم مہور میں کھیتے ہیں نیز جہیز میں جمی ہم مبالغہ الاقی اور کنز ن کرتے ہیں۔

یں بہت سے نوجوان محف اس وقت سے اس عبا دن سے محروم رہتے ہیں کہ وہ مہرکی نقدا دائیگی سے عاجم وقا صرر ہتے ہیں۔

ا دربہت سی بجیوں کے والدین محض اس وجہسے اپنی بیٹیوں کے لیے
بیغام نکاح کو قبول نہیں کرسکتے اور نہ ہی ان کی شادیاں کرسکتے ہیں کیونکہ
وہ ان بچیوں کا مروج اور عام حسب معمول جہیز تیار نہیں کرسکتے۔
والدین جہیزی شان وشوکت اور بہت امیرانہ مطامط اس وقت تک
نہیں دکھا سکتے جب مک کہ دولہا والے مہریں گئی گنا اضافہ اور مبالغہ نہ کہیں۔

-مَل حول ولا قوّة واللَّه بالتّدالعلى العظيم-



# عومل وراطبار و داكر

وہ زبردست ازمانشیں اور فتنے بی بی می اس وقت متبلامی اور آج جو بطور جیلنے ہمارے سامنے بی ان بی سے ایک فتنہ تو وہ سستی اور غفلت ہے بحوہم اس بارے بی برتتے ہی کہ خاتون خانہ فواکطر یا طبیب کے باس جائے۔ اس طرح کہ اس کے ہمراہ کوئی محرم نہ ہوا وربیم خض اس وجہ سے ہوکہ لینے آب بربر غلط اور حبولاً گمان ولیتین کریں۔ یول علوم ہوتا ہے کہ طبیب یا فواکط معصوم و علط اور حبولاً گمان ولیتین کریں۔ یول علوم ہوتا ہے کہ طبیب یا فواکط معصوم و محفوظ ہے یا اس کا احساس مردہ ہو چکا ہے یا ایول کہ اس کی فوت مرد آگی افقل سے اور بیر جا مرار طبعیت ہے۔

محیمی بور بھی ہوتا ہے کہ خاتون طواکھ کے ہاں جاتی ہے تواس کے ہمراہ اس کا محرم خاوند با بھائی یا باب نہیں ہونا اور جب طواکھ جا ہما ہے تو عورت اکمیلی اس کے سامنے ہے ہوجانی ہے اور ڈواکھ وں کی عادت بیہ ہے کہ ان کمیلی اس کے سامنے ہے ہروہ ہوجانی ہے اور ڈواکھ وں کی عادت بیہ ہے کہ ان کے مخصوص اور منظر دکرہ بیں کمیں کوئی و وہم انتخص د اخل نہیں ہوسکتا ، یہ ان کی

طرف سے خت ننبیدا ورنوٹس ہوا کرنا ہے۔

بی جب عورت مواکر کے کمرہ بی بہنی ہے نودہ خانون اور مرد بالکل تنہا ہونے بی ان کے ہمراہ کوئی دوسرائخص نہیں ہوتا۔ اور جو کچے اندر ہوتا ہے اسس کے بارے بی اطلاع اور خرنہیں ہوتی۔

اسلام بی به حقیقت عیاں اور ظاہرے کہ مردوعورت اجنبیہ کا ننہا ہونا کس قدرخطرناک اور مجبیا مک گناہ ہے۔

وخلوة الرجل لن تجوزاً اجنبيعورت كے ساتھ مردى خلوت مائد مردى خلوت م

نه نبو-

بلاشبہ یہ اسی حرمت اور نا جائز کام ہے جربہت زبادہ معقول المعنی ہے کیونکہ عورت کو فطرت و طبیعت ہیں بہدائی گئی ہے کہ فطرتی اورجبتی طور پر مہران وشفیق ہے۔ چانچ خاتون مرد کوجہال بھی دیکھے وہ اس کے لیے لیسیج جاتی ہے اوراس پرمہرانی کرتی ہے کیونکہ عورت کی لذت اور مرور تو مرد کے ساتھ ہے اور مردمی اسی طرح عورت سے لیے مہران و شفیق برا ہوا ہے۔ ساتھ ہے اور مردمی اسی طرح عورت سے لیے مہران و شفیق برا ہوا ہے۔ چانچ جب وہ عورت کو دیکھا ہے تو اس کے لیے مہران و شفیق ہوتا ہے۔ کیونکہ مردکی لذت و فرحت بھی عورت سے ساتھ ہے۔

کی کوسٹش کرتے ہیں اس خلوت سے بعدا نظیں اس سے کوئی جیز نہیں روکسٹی
کہ جس سے وہ اس معیبت کی جانب ا قدام کرلیں جو بہت بڑی معیبت ہے۔
بینی میری مراد زناکی معیبت عظمی ہے۔

اسی بیے شارع علیہ الصلوۃ والسّلام نے جو تیجم اور وا فلہ ہے اس خلوت اور تنہائی سے منع فراتے ہوئے اس کو روکا ہے۔ جنا نچہ حضور بیر فرصلی السّرطیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ۔ تم عور توں کے باس خلوت اور تنہائی میں نہ جا کو تو انصار صحابہ کرام رصنوان اللّہ علیم اجمعین ہیں سے ایک شخص نے عوض کیا یار سول اللّہ علیہ وا لہ وسلم سسسراور ضا وند کے رشتہ واروں ہیں سے اگر کوئی شخص خاتون کے قریب جائے تو ؟ حضور کی نورصلی اللّہ علیہ وا لہ وسلم نے ارشا و فرا یا مسلسراور خاوند کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی شخص خاتون کے بال جائے تو ؟ حضور کی نورصلی اللّہ علیہ وا لہ وسلم نے ارشا و فرا یا کرسسراور خاوند کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی شخص خاتون کے بال جائے تو یہ اللہ واللہ قال وردین کی موت ہے۔

ررواہ البخاری وسلم والتر ندی کی موت ہے۔

ررواہ البخاری وسلم والتر ندی کی موت ہے۔

صریت بزامی نفظ حموا یا ہے۔ حموسے مراد مینخص جوخا ومد کے قریب ہو۔ اوراس طرح مراد بیوی سے قریب والا ہوگا۔

بنانچ غیر محرم کاخاتون کے نزد بک جانااک کے بارے بی حصنور تبر نورصلی
اللہ علیہ والہ وسلم ارننا دفر وائے بی کہ بیخاتون کی موت ہے بینی اس کی ا دبی،
ونی موت ہے بینی اخلاق کی موت اور کے رخصت ہونے کی وصر ہے یہ
رسے تاہم میں اس عدر ناکہ قدیمہ دار نز دیک حل نے دال اس کا جا

اس کی توجیہ ہے ہے کہ اس عورت کا قریب اورنزدیک جانے والا اس کا چیا

یا جیا کا بٹیا یا اس طرح سے دوسرے رفت ہد دار بی جیسے اس مرد کا ماموں یا موراد
مجائی یا اس کی خالہ کا بٹیا، وہ اس کے نزدبک اس رفت واری اور وابت کے
افتضاء براس کے ہاں جانے بی اور داخل ہوتے بی اور دخش کو کی کا خیال ہے
سے اس طرح کوئی حرج نہیں کہ وہ رات دن کو اس خاتون سے پاس جائیں۔ اس طرح

اس امریں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس عورت کے جیازاد بیٹے یا مامول کے بیٹے یا اس کی خالہ کے بیٹے دغیرہم کے پاس جائیں۔

چنانچه جب برجوانی شهوت جوش مارتی ہے تواس وقت قریب و بعید زسته دار اس کے نظر نہیں آتے اور نہ ہی عظیم و حقیر معلوم ہوتا ہے جانچہ جب بر رشتہ دار اس کے قریب جاتے ہیں تو یہ انتصال و ملاوٹ دائمی ا ورہائیگی کے ساتھ ہوا کہ تی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس عورت کے نزد کی جانا رست تہ داری اور قرابت کی وجہ سے اس وجہ سے کہ اس عورت کے نزد کی جانا رست تہ داری اور قرابت کی وجہ سے اس ان تر ہوتا ہے اور رست تہ داری معطع نہیں ہو سکتی ۔ اس کے بعد کونسی موت بی نیز حصور تر نور ملی التد علیہ والہ وسلم کا ارتباد کرامی ہے۔

نیز حصور تر نور ملی التد علیہ والہ وسلم کا ارتباد کرامی ہے۔

لا بیندلون احد کھ بامراۃ تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ الا مع ذی معرم ۔ دوای شوت نرکرے سوائے اس کے کہ اس کے الا مع ذی معرم ۔ دوای شمراہ ذی محرم ہو۔ ریخای وسلم) الینا دی و مسلم

اگرتریہ اسی خلوت اور نہائی ہے کہ خاتون کے ہمراہ فورجم محرم موجود میں اور مرح کے ساتھ بھی تو اس شخص کے موجود ہونے کی وجہ سے کس طرح کا کوئی خوف وضر نئے ہیں اس خلوت کوہم بطور مجاز خلوت کہیں گے۔

ایکن ایپ ندیدہ اور ننگر خلوت جس بین خاموش اور سکوت ناجا تمزہ وہ یہ ہے۔

مرد میں اور اکٹر کا عورت کے ساتھ کہیلا اور نہا ہونا ہے جس طرح کہ اب اس و دو میں ہوا کر اللہ کے ساتھ کہیلا اور نہا ہونا ہے جس طرح کہ اب اس

روری ہو ہمرہ ہے۔ ہم بہلے یہ بات واضح کر بیجے ہیں کہ عور ہیں ڈاکٹروں سے پاس اکیلی عمو افاحق اور بے حیا داغراض سے حاتی ہیں اور طبیب یا ڈاکٹر معلوم نہیں مبکہ وہ نشروانسا ہے جبی خبر بات اور جنش موجود ہے۔ اور حند بات کے شعلے اس وقت سب سے زیادہ مجرا کتے ہیں جبکہ کوئی حیین وحیل خاتون خلوت میں مرو کے لیے بے بچوہ ہوجاتی ہے اور ڈواکٹرا نبا ہاتھ اس کے عبم برر کھناہے اس کا لیبل نبف اور تشخیص مرض وغیرہ ہوناہے۔

پی اللہ کی قسم اس عورت کامر حانا ، دفن ہونا ، مسط جانا وجود سے آخر کار بہترہ اس تباحث اور غلط امرے کہ جو طوا کھ اس کے ساتھ کہ تاہی ایسندیدہ امراور بیہ غلط کاری وفحق کا انجام فرتیجہ و وزخ کی اگرہی ہوا کہ تلہ بیں مردوں کوعورتوں اور خوانین کے بارے ہیں اللہ کاخوف اور تقوی پر اکرنا جائے اور اغین عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دنبی چاہیے کہ وہ غیر محرم لوگوں کے اور اغین سولئے اس کے کہ مردعورتوں کے ہمراہ ہوں ۔

ا درا ن جلہ فتنوں اور آزا کشوں بی سے بھرای باب سے بی اور جسے ہم ان و کیھ رہے ہے کہ عور توں کا مطرکوں بر نکانا ان کی بے عزتی اور بے حمر منی ہے اس طرح ان کا منرم وحیا با تی نہیں رہتا۔ وہ و کا نوں میں جاتی بی مین یہ کوئی نہیں بوجھا کہ دکا ن کے اندر کون کونسی عشق بازی گفتگو، بات بی مین یہ کوئی نہیں بوجھا کہ دکا ن کے اندر کون کونسی عشق بازی گفتگو، بات بیت ہوتی ہے دیر خرید وفروخت اور بیع وشرا کر الیبل مگا ہوتا ہے وروہ ان کے اور بیا میں جیز کا سودا ہوتا ہے ؟

فدانخواستهعزت اورعفت عصمت كاسووا تونبين ؟

اے اللہ تو باک ہے یہ بہت بڑا بہنان ہے کہاں ہی مرد اور ان کی بہاوری بڑائی اور فخر اور ان کی بہاوری بڑائی اور فخر اور ان کی مروت کہاں سو گئی ہے ؟



### مردائی و مری کی موت غیرت کافقدان سے

بلاست بدانسان کے نزد کی اس کی دیا کے بعدسب سے زمادہ عزیز اور یا ری چراس کی عرف ہے۔ بلکہ انسان کی عرفت تواس کے دین کا جمزووحظمہ ہے اور عزنت کی محافظت دین اور غیرت کے اہم تمین تفاضوں میں سے ہے۔ نیزیدایمان کی انتها ئی صروری علامات ونشا میون میں سے ہے اور بقینیا حصنور ير نورسلى الله واله وسلم كاصحاب نمام لوكول سع بطه كرا بني غيرتول كى عزت كياكه فت مقر اس بروه صرمين مباركه دبيل سع جوكه صفور انورصلي السرعليه واله وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن حضورعلبالضلوق والسّنلام نے اپنے صحابركهم رضوان الله عليهم اجعين سے فروايا م بلانتيه تمي سے سي ايك تفل كا اپنے كھروالوں سے ياس جانا اوركس اليى چر کو بانا جواس کو فنک وست بیمی الدال دے اس کے بیے جارگوا ہوں کی مشرط ہے تو یہ بات س كرست بدنا حضرت سعدابن معا ذرضى الله عند متنا نزر بوكر كھرے ہوئے

اورع ض کی یارسول الند صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کیا ہی اپنے گھروالوں کے باک جاوں اورکسی لیسٹے فف کو بائوں جس کی و ہاں موجودگی مجھے شک وسٹ بہ ہیں ڈال دے نوچوجب مک چارگواہ نہ ہوں ہیں نمتنظر مہوں کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے ؟ توصفور تر فرصلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فربا یا بنہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس فرات کی قسم جس نے آب کوچی اور سے کے ساتھ مسجو ف فربا یا۔ اگریں کسی ایسٹی فلی کو دیکھوں جو مجھے میرے اہل وعیال کے بارے میں شک میں طوال وسے نارک و تعالی کے جو اوراس کے بعد الله میں مشکوک آوی کا مسرتن سے تحداکہ دول گا۔ اوراس کے بعد الله میں تبارک و تعالی جو چاہے میرافی صلہ فرما و سے۔

بنیانچرحفور برگر نورصلی انترعلیه واکه وسلم کی ذات ا قدی نے بنیاب سعد
بن معافز کا جوش و بیجاب نا بب ند و منکونہ بی فروا یا۔ یہ محض آب کی عرّبت اور عصمت
کی وجہ سے تھا بکہ حفور علیہ القبلوۃ والسّکلام سنے بسّم فروا یا اورارشا و ہوا ، بلا شیہ
سعد بن معافز غیرت مند بی ۔ اور بی جناب سعد بن معاف رضی المترعنہ سے بھی زیادہ
غیرت مند ہوں اور اللہ تنبارک و تعالی تمام لوگوں سے بر معد کر غیرت مند ہے۔ اور
النہ کی غیرت یہ ہے کہ اس کی ممنوعہ اور محارم سے اجتناب کیا جائے۔
اور ارشاد محیم نے جب یہ فرایا تو یہ حق اور بیج ہے۔
اور ارشاد محیم نے جب یہ فرایا تو یہ حق اور بیج ہے۔

منکیف واذبیت بندوبالاشرف عظمت معنوظ ومعنون ای وقت مک منبی روسکت جب یک که اس کے بیلوژن پر خون نه

من الاذلى حتى يراق على جوانب اللهم . اللهم .

لابسلع الشرب الرقبيع

اے میرے مسلمان مجائی جب آپ نے یہ بات جان کراس کو تقین کر لیا اور میں اور عرض مندیں اور عرض مندیں اور عرض مندیں اور عرض مندیں تو یہ

بهایا جائے۔

بات تمارے لیے اسان ہے کہتم اپنے دین وعزنت کو اپنی روح اور خون سے نداكروا دربه قرباني وفدريتم اپنے مزنبه وجاه و مال اوربينے برمنقرم ركھو۔ كيونكه عزت اورعفت كصيلي امك تقدس اوعظمت سي سفاس كوحوام و نا جائز قرار دیا ۔ اس نے ستر لیف زندگی کونا جائزیے اوبی کی اورس نے زندگی رمیات مے منرف کوناجا کنه قرار و یا تو وه حیوانات سے بھی زیا وہ گھا گا اور نقعان پلنے والول میںسے ہے۔ لیں جب آپ کے لیے آپ کی عزت و عصمت اس صدمک عزیز و پیاری مو تومسلانوں کی عز توں سے بیے مجی وہی تقرس اور باکیزگی لازمی ہے جو خودتمھارے اندر تمھاری اپنی عربت وعصمت مے یہے سے کیونکہ یہ سب آپ کی عزت وعصمت کے مماوی ومرابریں بیں لوكوں كى عز توں بر مي اسى طرح قربا فى كرو جيسے كرتم اپنى عز ت وعصمت برندا ہوتے ہو۔

نیزاپ بید بات لائم اور لا بری ہے کہ آپ اپنی عزت سے الیفیس وفقر لوگوں سے دفاع کمری جو لوگوں کی عز توں پر جھیٹے ہیں اوران کی بیجری مب عزی کرتے ہیں۔ اس توقیر وعظمت کوخواب و براگندہ کرتے ہیں اس کے شرف و باکیزگی کو براگندہ اور فلینظ کرتے ہیں اور جو چیز ایفیں لوگوں کی عزتوں پر داکہ دو النے کی طرف ترغیب ولا کے ویتی ہے اوران کی عز توں سے کھیلنے کی رغبت ولاتی ہے وہ مندرجہ ذیل امور ہیں:

#### اوّل

اصحاب عفت وعصمت کی ہے عزقی اور سے ادبی اس طرح کہ ان کی عزلو کا دفاع اور تحفظ کیا جائے۔ اس کی وجہ ہات ہیں سے ایک توبیہ ہے کہ میمض اس کیے ہوسکتا ہے کہ کہ ا ن کے نفوی سے غیرت کا فقدان ہو یا ان کے دلوں کی عزمیت کم دوروکم ہو۔

یان کے اس تساہل و سنتی کی وجہ سے ہے کہ ان کی اپنی تر بہت اور بروزش نبی اور ندہبی ماحول ہیں اس طرح ہموئی جسے عز توں کی محافظت اور و فاع کے لیے اولین اور لازمی مارکہا جا سکتاہے۔

با لوگوں کی بے حتی و بے حکی کی دجہ سے ہے کہ انھوں نے اپنی عور توں بیجیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بن بھی کر ماہر نکلیں اور بے بردگی اختیا رکریں جس کی بردلت ان میں مرد اور توجوان للجائی ہوئی نگا ہوں سے یکھیں اور بے بردگی و بے جائی ہی کی وجہ سے بھیل ہے ان کی عز توں پر آبسانی حلہ آور ہو سکتے ہیں۔

#### ناني

الیسی وجوہات واسبات اورمظاہر بے جائی و بے عزقی جفیں وکھ کر انسان کی غیرت بھیل جائی ہے اور مخول و بے جیائی جو کہ عور توں سے طہور نپریر ہوتی ہے اور نوجوان خوا تین لینے بہاسوں ، کلام و گفتگوسے الیبی وصطائی سے کام لیتی ہیں حتی کہ اپنے چلنے اور دفتار سے بھی ، نیز تعترفات وغیرو سے ۔ اسی بیا اسلام نے اس بات کی ترغیب ولائی کہ عورت ایسے ہرعضو کو اسی بیا اسلام نے اس بات کی ترغیب ولائی کہ عورت ایسے ہرعضو کو فرصانے جس میں مرد طبع ولا الی رکھتے ہیں استرتبارک و تعالی حصنور انوصلی اللہ کہ معان ہوا تی از واجات مطہرات کو مخاطب ہو کہ تمام مسلمان خوا تین کو دیکم صادر فرمانا ہے۔

خَلَا تَنْخُسَفَتَ إِنَا لُقَوْلِ فَوْلِ مَوجِمه، باشي الين زمي ذكروكم

ول کاروگ کچھال کے کرے ، ان اچھی بات فَيَظْمَعُ اللَّذِي فِي قَلْبِ مَرْضَ وَفَانَ قُولًا مُعْدِفًا لَمُ مُواورا بِنَ كُمُون بن مُعْبري رمو. وَقَدْتَ فِي بَيْدُ تَكِنَ وَلَا تَبَرُّجْنَ اور بِ بِرده نه رَبُو جِنِي أَكُلَى جَالِمِيتُ تَبَرْجُ الْجَاهِلِتَ فِي الْأُولَى - كَ بِيرِدُكُ.

اسی بیے مسلمان خانون کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی نرم گفتار اور کلام کو منغيركرد ك خصوصًا اس وفت جبكه اس كومردول سعمجبورًا كلام وكفتكوكم في یا ہے کیونکہ نرم اورنا زک اوازی مرووں کو اپنی جانب شش کرنے اور کھنینے کا وسیلہ و ذرابعہ میں - اسی کیتے میں:-

الأذن نعشق قبل العين مجميمي أنكه سيلط كان بياعشق کرتے ہیں۔

ا حيا تَّنا

مرد وعورت کا وہ باہمی اخلاط اور سل جوان دونوں منسوں کے ابن بھیلنا ننرمع ہوگیاہے اورخصوصًا رستدوارعورتوں کے کنبول کا میل جول اوردوستوں کی ملاقاتیں جو ہاہمی زبارات سے نام بر ہوتا ہے کہ بیر خاندان کی ملاقات ہے اور معض او قات مردول اورعورتوں کے مابین خلوت بیں میل جول ہوجا اہے جانچہ ماہمی اختلاطی یہ نوع اخلاق کوسی سے زیادہ نقصان و فررسینجانے والا ہے۔ اسی بیے حضور تبر تو رصلی المتدعلید والہ وسلم فے ارشاد فسسرمایل ۱

له پ ۲۷، سوره الاحداب ، آین ۳۳-

1 170

ما خلا رجل بامرا ق الآ جب كوئى مردكسى عورت سے خلوت بي بو وكان المشيطان ما لنتها توران كے سائنة ميسراشيكا ن بجي لازمي بوكان المشيطان ما لنتها بوگار

اورا مند نیارک و تعالیٰ نے نصیحت و خیر خواہی اور و فاع و بیچا و کی خاطر ارشا و فرمایا به

لَا نُو اعِنُ دُهُنَّ سِرًا ترجمه، ان سے خفیہ دیدہ نہ کرو اللَّ اَن تَقُولُوْ قَوْ لا گریہ کہ آئی بات کہوج مشرع بی قدون ہے۔ معود فی لے معرون ہے۔

جنانچراسلام میں مردوزن کا یہ اختلا داور وہ خلوت وعلی گی قطعی طور پر ممنوع میں یخصوصًا اس وقت جبکہ رقابت مفقود اور معدوم ہوجائے۔ یہ اہل و عبال ورشت داروں کی رقابت ہے۔ منیر کی رقابت ہے جنانچہ مردوزن کا یہ اختلاط ابنی تمام وجیع صور تول کے ساتھ جلہ صیبتوں میں سے ایک معیبت بن کررہ کیا ہے اور جشخص اس کا انکار کرتا ہے اس کو رجعیت و تنزی اور بھائی نہیں ہے اور مؤخر کیا جانا ہے باشہ یہ بات اپنے و ورکی کوئی ترتی اور بھائی نہیں ہے

اسی بات سے حضور نم تورسلی افترعلیہ والہ وسلم کی سالفہ تنہیہ سے صفور انورسلی افترعلیہ والہ وسلم کی سالفہ تنہیہ سے صفور انورسلی افترطیبہ والہ وسلم کا متدرج ذیل قول درست وصحیح تا بت بولم ہے کہیف بکھ اخدا افیر اس وقت تنماری حالت کیسی ہوگی جب با مدسے و منحقی عن شمیس برائی کا حکم دیا جائے گا ور با مدسے و منحقی عن معلائی ذیرہ سے منع فرایا جائے گا۔ المعدون ۔ معلائی ذیرہ سے منع فرایا جائے گا۔

له ب ۲ اسوره البقره رآیت ۲۳۵-

بكه اس سيحبى مُرْهِ كرحضور مُبِرِنُورصلى التندعليه وآله وسلم في ارشاد فرا يا ہے۔ لوگوں میراکی ایسا دورانے والاسے دوري فاحتدا در تبلك كا المهار كمين برد برمبرطام راستوں بریموکا حتی کہ ا ن پی سے آکی بڑائی کمنے والے کویہ کھے گا كه نم داست ب بدا كرم الى كرت تو اس طرح کہنے و الاشخص لوگوں ہی سینوا حمزت ابر بجرصديق ا درحفرت عمرضى التدعنهما ك طرح موكا -

بأتى على الناس زماكً تظهدفيه الفاحشة ني الطرقات حتى يغزل احد هـ علها لو تغيبت بها عن المطريق فذلك فيهم كابى مكرو عسارر

خاندان می دنیی تربیت کا فعدان یا اس کا کمز وروضیف بونا بم میرا زم کیم اپنی اولاد کی تربیت کا مکثرت محاظ رکھیں۔ یہ دینی اور حقیقی سیجی تربیت ہونی عامي مم ان كواس طرح موصالين كه وه بيك اورصا لحربيليان بول وهموت اینے آب بن ہی صالحہ اور نبفسہن ہی نیک نہ ہوں بلکہ اپنے معانتر سے جی کے رنی ہوں اور ہم اپنے بچوں کو وضاحت و فترح سے تناویں کہ عزدت وعصمت کی مناظت کیا ہے اور متزافت وفقیلت کس کو مجتے بی خصومًا ان کے لیے بخصومًا عورتوں اور نوجوان خوا تمن سے ۔

وكرنه م خواتمين كواس امركى اجازت دے ديں كم وہ بے جائى إلى بيروكى کی مورت بی بن من کر گھرسے سے سکیس ۔ وہ بے بہروہ رمیں خوا و حالات کیسے ہی كيون نه بول واكر جيد اس طرح ميم تمام لوكون كونا راض كمريس كي اورمعا نشرك

کے رسم ورواج کی مخالفت کریں گے۔

نیکن مجھے پیقین ہے کہ ہیروی اور تقالید کی مخالفت سب سے ہڑی رکا اور سر راہ ہے جو الدین کے راستے ہی سینہ تان کہ کھڑی ہے جب کہ وہ اپنے بیٹوں اور سیوں کی تربیت اور بیرورش کا ادادہ کرتے ہیں ، تاہم ہم ہی اگر وہ تو بیت اور صلات کے تقاصوں کے پیش نظر رضامندی وخوست نودی ہو اور اس غطیم وصیل القدر مقصد ومطلب کی رفعت کو پیش نظر کھیں توب ساری باتیں الہی ہیں کہ ہم اپنی منزل بیستقل مزاجی اور خینگی سے گامزن ہو سکتے ہیں نواہ مشکلات ، رکا وٹیں اور بنرشیں کس قدر ہی بیس اور ہادے قدم جم سکتے ہیں نواہ مشکلات ، رکا وٹیں اور بنرشیں کس قدر ہی کیوں نہ گھی لیس۔

اورم پرریج بیزلازم سے کہم منزم وحیا کو بھیلانے کے مطام راور نظارے اور حیام بیر سے عاری محافل کا خاتمہ کریں جن بیں عور توں اور دو نتیزاؤں کا مقابلہ ہونا ہے ۔ خصوصًا مرارسس کی طالبات اور یو نیورسٹیوں کی طالبات ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کے اختلاط کا بھی اختنا م کریں جس کے اسالیب اور

نواه ہماری یہ عیاشی دوستی کے زمگ بی انجام دی جاسکے یا باہمی افہام و تفہیم اور ملاقا توں کے دریعے ہو یا تقریبہ و خطیہ کے طرلقیہ سے یا سیبرو تفریح اور ورزش و کھبل کے بہانے بس سرانجام دی جا رہی ہو وغیر ذاکک۔

ہمارسامنے ایک سخت جان ہے جواس مبارک پروگرام کونا فذکر نے بی مائیل ہے لیکن اپنی فکری بندیاں اور دفقیں صاصل کرنا اور اینے پرور دگار سے مدحاصل کرنا اور مشکل اور مشکل مائیوں اور مشکل تا و مصابب کرنا ان بہت سی گھا ٹیوں اور مشکل گھا ٹیوں اور مشکلات ومصابب کو حل کہ دے گا۔

مبرے مجائی مبرے ساتھ اسلام کے ان بعض وسائل کو شنیئے جوان بیاریوں اور مازک مراصل کو ملے کرنے کے لیے تبلور علاج ہیں۔

ترحيك : مسلان مردول كوحكم دوايني مُكَامِن كَجِيد بيمِي ركھيں اوراپني پارسائي كي خفاظت كرير واوراينا بناؤنه دكهايش مرحتنا خودسى ظاهرب اوردويت اسين الريبانون برالالعامين اولابياسنگار ظاہرند کریں گرایے شوہروں بریا اینے اب ياشومرون كعاب يا اين يلطي يا شوہردں کے بیلے یا اپنے بھائی یا اپنے جتیج يا اليف عبائح إايف دين كي عورتي يااني کنیزی جوانیے احمدی کیک ہوں یا نوکر بشر کمیک شہوت والے مردنہ ہوں یا ده بچه منیس عور تول کی مشرم کی چیزول مي خرينهي . اورزين يربارون زورسے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کما چیپا ہواستنگار اور الله کی لمرف توبه كرور الصملانو! سب سے سب اس امیں دیر کہ تم اللحياد.

قُلُ يَلْمُونِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَادِهِمْ وَيَحْمَعُظُوا فُودُجَهُمْ ذَلِكَ أَزَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَدِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ - وَ قُلْ تِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنْ ٱلْمَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجُهُنَّ وَكَ يُجُدِينَ رِ نِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهُرَمِتُهَا وَلَيُفْرِنِنَ بِخُهُرِهِي عَلَى جُيُوْرِهِي وَلَا يُبَرِينَ ذِ نَيْتُهُنَّ إِلَّالِلْبُعُو كَيْمِينَ أَوْ أَبَا رَبُونَ آوُايَا عِلْجُوْلَتِيقِ ٓ آوْاَبُنَا يُهِنَّ ٱوْٱبْنَاءِ بُعُوْ لَيْهِنَّ ٱ وْلَهْ حَوَانِهِنَّ آدُ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي ٓ اَخُوَانِهِنَّ اَ دُنْسِنَا تِنْهِنَ آوْمَا مَكَاكُتُ أَيَا هُوْنَ أوالتَّا بِعِيْنَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَاتِ مِنَ الرِّعَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ كَوْ يُظْهُرُوا عَلَىٰ عَوْدُتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُونِنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعْلُو مَا يُخْفِينَ مِنْ نِهِ بَيْرِمِنَ وَتُولُوا إلى الله جيئعًا أيَّهُ المؤميون تُعَدِّ تَعْدِلِ حُوْنَ تُعَدِّ تَعْدِلِ حُوْنَ

ترجمه اسن بنی اینی بیبیول درماحب
زادیول ا ورمسلانول کی عورتول سے فرما
د و کر ابنی جا در و ل کا ابک حقدا ہے
مند پر دل الے رہی یہ اسس سے نزد کی
ترہے کر ان کی بیجان ہو تو نرستائی
مائی ا و را اللہ سختے والا مہر ما بن ہے۔
مائی ا و را اللہ سختے والا مہر ما بن ہے۔

اورارشادربانی هے،
آیا بیمها البیمی فیل لاکر داجِك
دَنبا یک کو ندست عِ
المؤمِندِی بیل نیک عکیمی کو
المؤمِندِی بیل نیک عکیمی کا
مین تجد بیبه کی ذاید
آدی آن تک کان الله مَفوراً
دُوریم

اور بہا این ستر نفیہ میں اللہ تنبارک و تعالیٰ کے مندر صبہ ذیل ارشاد می غور و تدر فرائیے ہے۔

یا اپنی عورتوں سمے لیے

آ ذيسًا يُسِمِينَ

تواب اس این مزریندسے بیمجیس کے کواللہ نیارک تعالی نے سلمان خاتون کے بیارک تعالی نے سلمان خاتون کے بیہ بات درست اور جائز فرار نہیں دی کہ وہ کسی غیرسلم عورت کے لیے اپنی زیبائش وارائش کا اظہار کرے۔

جب الله تبارک و تعالی نے مسلمان خاتون کواس قدر عزیت واکرام بخشاب اور مسلمان خاتون کی حالت اور مسلمان خاتون کی حالت کیس موگی جس کی مہنگ عزی موت موتی ہو۔ اور زیبائن وارائن کاحال کیا ہوگا کہ وہ اس زیبائن وارائن کاحال کیا ہوگا کہ وہ اس زیبائن وارائن کا حال کیا ہوگا کہ وہ اس زیبائن وارشا مراوں برگویا کہ یہ عام صروریات اور مولات ہیں ہوکہ امیراور جا ہے والے کے لیے کھول کر رکھ ویٹے گئے ہیں۔

#### , , ,

## اسلام كينزديك غيرت أورحيار كامنهم

انے گھروالیوں اور محارم کے بارے میں غیرت مند مہونا اور خواتین کے بارے غيرت ركمنا ايسا اخلاق ب جوكه فابل نعرليف ب اوريترعًا وغفلًا يه امرمطلوب ہے اہم معبض ایسے نام نہادا فراد حن کی نسبت اور تعلق تہزیب و تقافت اور ترقی کی جانب ہواکہ ما ہے وہ اس خلق کریم کو سمجھنے ہیں خطاکار اور غلط ہوتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ مرد کاعورت برغیرت کھاناجہالت ، حاقت اورعصبیت سے ہے جو کہ علم، انسانیت اور نقین و تقد کے منافی وہوکس ہے۔ بنا نچرالیس سب مانی طن و کمان ، وہم ستیطانی وسا وس ہیں۔ بلات بددر حقبقت ببرنزل ی جانب گرتے ہوئے پورب سے متا تر ہونا ہے۔ کیونکہ مامنی میں بورب نے کھی عفت وعصمت اور جیا و مشرم کومقدس قرار نهی دیا م بله اس نے تو تھی کسی وقت بیں تھی طہارت عذر کی حفاظت و صیانت نہیں کی ۔ چانچیان سے موقعت و نظر نے سے مطابق اس سے اخلاقی

معیار وا زرازے کوجانی اس طرح بھی کافی ہے کہ جو ان کا اپنی عورت اور خاتون کے بارے بیں ہے کہ بوان میں البیا کوئی کلمہ نہیں ملا جوعورت کی کرمت کی ولیل ہوا ور سلوک منبی میں کرمت کی ولیل ہوا ور سلوک منبی میں کرمت کی ولیل ہوا ور سلوک منبی میں کرمت کی ولیل ہو ویل ہو وی مراد اس سے عربت کا حکم ہے یہ کلمہ فی میں سے عربت کا حکم ہے یہ کلمہ فی میں مراد اس سے عربت کا حکم ہے یہ کلمہ فی میں سے معانی کا جا مع ہے۔

اورمومن کی حمیت بہدے کہ وہ اس سے غیرت کھائے اس کا دفاع کرے۔

بکہ غیرت وغیرہ کے الفاظ کو اہل بزرب تو انتہائی مراسمجھتے ہیں اور ای کے

زود کی بیر تا بل عمل واست خال نہیں۔

مرکون یا ہو عثر این کا سے الفاظ کی سے الفاظ کے الفاظ کے الفاظ کی میں م

و اکر نور الدین عتراینی کتاب مر ما ذاعن المراکة ، کے صفحه نمبر مها ببر ارشاد فرطتے ہیں :-

اوروه انسانی غیرت وحمیت سے مختلف بہتھکنڈوں و متضا و بطریقوں سے جگ وحبرال کرتے ہیں۔ یہ فرانسیسی ادباء کی ایک جماعت کے ڈراموں کا ترجمہ ہے جسے ہمارے بعض ادبیوں نے ترجمہ کیلہے اس کا محاورہ اورموضوع اہل عرب کے اِن فلط گانوں کا ابطال کرقاہے دا تعیاذ با تندی ہوغیرت اور حیار سے متعلق ہیں اور حیب غیرت کا تصور کرتے ہیں تواس وقت غیرت نام کا کوئی جبی نفظ اِن کی زبانوں پہنیں آتا۔ اور وہ غیرت نہیں کھاتے ہر قیم کی فکروسویے اور غور وخوض سے محروم ہوتے ہوئے وہ کھی نہیں کہتے۔ بہت وسواس اوراو ہام کے ایکے جبک جانے ہیں اور طرح طرح کے جائے ہیں وسواس اوراو ہام کے ایکے جبک جانے ہیں اور طرح طرح کے جائے

و گنا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بھیران ہیں سے نعبی لوگ جہنم سے نکل کریلے جانے ہیں اور وہ فرارومکشی کی راہ اختیا رکرنے ہیں۔

یں ہاں! یہ وہ متالیں ہیں کہ خصیں اوب اجنبی سے اس مترجم نے مخار واضح بیان کیاہے۔ اور میں وہ چیز ہے کہ جے غیرممالک کی صحومتوں کی تہذیب ہیں سے مقدم کیا جاتا ہے۔

بی وہ اپنی اس نہزیب و تفا فت کے آگے ایسی چیزی رکھتے ہیں ہواس کو اس کا وشمن اوب اور تہزیب کے نام سے بیش کرتا ہے۔

یرسُرخ فاسق و فاجرته ذبب کے گھر کا طراقیہ اوراس مغربی تہذیب کی سفاہت وبا کل بن ہے جو نیاہ و برباد کردینے والی اور ہلاکت فیزہے اس کا انجام و نینجہ بیے ہے کہ اس نے عظیم اور رفیع القدر انسان کو انتہائی گھیا اور فیع القدر انسان کو انتہائی گھیا اور فیع جو انہیں انتھاہ کہ ایموں میں ڈال دیا ہے۔

اسلام ا ورجا ملیت د ونون اد وارمی عفت وعقمت کی مفاظت بیغیرت ا مل عرب کارکن اور اس کے اخلاق کی بیٹنگی اور مضبوطی کا لازمی حصہ ہے ۔ کیونکہ عیرت بینری انسانی صفت کی طبیعت ہے جوالیسی صفت اور انسانی طبیعت جوصات وشفات، پاک، طاہر اور آزادنفس کا۔

جا ہمین کے شعرار میں سے یہ میں ہو غیرت اور عزّت کے خلق کریم برفخر کرتے ہیں اوراس فضیل نوج محمودہ بہا منبی بجا طور بہ ناز ہے۔ خیا نچہ بعب اس کی جان ونفس میں غیرت ستقل طور بہر طہرگئی اوراس نے غیرت کا معنی بجھا۔ تو اس نے غیرت کرنی منتر وع کردی حتی کہ اپنے بڑوس بول کی عزّت بہر بھی یہ اس کے اندرکی آواز اور دلی نتوامش محتی کہ وہ غیرت کا اظہار کہرے۔

اگرمیری بچروسن طا ہر بوتو میں اپنی نگایں نیجی کر لتیا ہوں حتی کہ میری پیرون بردے میں مخفی ہوجاتی ہے۔ دَاهُضُمُ طرق ان بدت بی جارتی حقی بواری جارتی مأداها

اورىيى ماتم طائى جوب كېتى بى

جب یں اس صورت مال میں رات لبرکروں کریں اینے برلوس کی دلہن سے جب رہا ، یوں تو افر معرا محجے جب الیا ہے۔ لیکن میں مخفی شہیں رہنا کیا یں اپنی برلوسی عورت کوشر مندہ ذما دم کمدوں اور اپنی برلوسی کے ساتھ خیانت کروں ؟ افتر کی قسم اپنی برلوسی کے ساتھ خیانت کروں ؟ افتر کی قسم جب یک بی زنرہ ہوں ایسا ہر کوز نہ کروں گا۔

ا ذامابت. ا ختال عرس جاری ایخفینی الطلام فلاخفیب الطالام فلاخفیب أافضح جادتی و ا خون جاری فلا و الله افعل ما حییب

به وه لوگ بی جن می فضیلت عربمیاسلامیدا ورغیرت فطرتی طور برری کی کبی کبی کمی اسلامیدا ورغیرت فطرتی طور برری کی کبی کبی کتنی اس می کوئی شک منبی که حب ان کے نفوس اور طبا تع مسخ بوگئی توان کی عربی جنبیت بھی مفقود اور غائب ہوگئی ۔

ا ورمانجین باستندول کی جنیت سے ان کی حنیسیت مفقود ہوگئ۔
اس طرح انتخول نے ایمانی رکن کو ضائع کر دیا۔ اور اسلامی بوم عنظیم مخفی ہوگیا۔
جنانچ اس طرح است اور معاشرہ میں فلنہ وفسا د ہریا کرنے کی کوشش کی گئی بھی کہ دی ہوگیا۔

بنانچ محمود مطلوب غبرت توعورت کا بے جائی و بے مشرمی اختیار کہ نا اورمرد وں کے ساختے آزا وانہ انتظاط ، سر سرام و نا جائز امرکا ارتکاب برطرح کی ترائی وعار وسٹر مناک کاروائیوں میں ملوث ہوتا ہو مذموم ہو اس امر کی خواہش کہ خود اس اپنی عورت اور و وسری عورتوں کے تعلقات اور مترمناک برائیوں بر و شخص مجی مطلع ہو جوان کے بال نہیں جاسکتا اور دوان

لیکن یہ غیرت ہی ہے جید المتراوراس کا رسول محبوب رکھتا ہے، اور برغیرت ہی ہے جس کو اسلام نے مسلانوں کے اندر بطور فطریت بودیا ہے ،اور اس کا پودا سکایا ہے اور غیرت برمسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ حدمت مرفع صیح بی حضور میر نورصلی انتدعلیه و آله وسلم کا ارشاو گرامی ہے:-ا تعجبون من غيرة كياتم سينامعزت سفركي غرت سعب

اغیر متی ہ

اور حیان ہوتے ہو میں ان سے زیا دہ غیرت مند سعى لانا اغيرُ دالله

اوراتله تبارك وتعاني محمه سع زمايره

ر دراه ا بغادی اغیرت ہے۔ درواہ النجاری) اورصدمین باک میں حصنور میر نورصلی الترعلیه واله وسلم کا ارشا دگرامی ہے کہ آب نے ارشاد فرا یا ہ۔

"تم میں سے کوئی شخص الله تنبارک و تعالیٰ سے زماید ہ غیرت مند نہیں اسی یے اللہ تبارک وتعالی نے فواحق ومنکرات کو جوام قرار دیا ہے۔ صریت نراکوکتاب النکاح میں بخاری متریف نے روایت فرط یا ب

اورصرمین پاک بی ہے کہ حصور میر نورصلی الندعلیہ والہ وسلم نے ارشا و

لسے المنت محدا صلی الله علیه واله والم كوئی شخص الله سے بھرے كرغيرمند نهیں۔ خانچہ وہ یہ دیجینا پیٹ دنہیں فرمانا کہ اس کا کوئی بندہ دمسلمان مرد اورعورت زنا كرے داے المت محموملی الله ملی واله وسلم! الگرتم و المحصالة درواه البخاري) بوكرمين جانتا بون نوتم سنت كم اوررون خزياده-

ا ورصدمن مرنوع بیں بین ابت ہے کہ حضور بہدنورصلی الندعلیہ والہ وسلم نے فرا یا ہ۔

میلات به المی ایسی بیری و تعالی غیرت فرقالها ورا شرکی غیرت به به که مسلمان کسی ایسی بیری از کاب کرے جواللہ تنارک و تعالی نے حرام فرادی ۔

(رواه النخاری)

اس صرمیت باک کوا مام احمد نے روایت نرمایا ۔

کیرعزت سے دفاع تو جہا دہ اورعزت کی خاطر تو نوبی دیا جاسکا ہے۔ جیسا صریف میں حضور کی نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے۔ بی خضور ہی نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے۔ بی خضور ہی اسلام کی وجہسے قتل ہوا کو ہ شہیر ہے۔ جوشخص اپنی حفاظت میں قتل کیا گیا ۔ میں مارا گیا و ہی شہید ہے۔ جوشخص اپنے اہل وعیال کی خاطت میں مارا گیا وہ شہریہ ہے۔ وہ شہریہ ہے۔ بی خطاطت میں مارا گیا وہ شہریہ ہے۔ مرین نوا ہا۔

اگرمیاں کیسے لوگ ہوں جو اپنی جہالت کے باعث غفلت کوستی کرنے ہوں جا اپنی جہالت کے باعث غفلت کوستی کرنے ہوں یا اس وجہ سے فاقل ہول کہ انفیں غیرت کے فوائد کی معرفت و آگا ہی.

ما صل زہو۔ یا وہ غیرت کے تمرات سے نا بلد ہوں تو وہاں الیسے لوگ بھی ہیں جو رغیرت "کا غلط استعال کرتے ہیں۔ یہ انکارای قدر زیادہ ہوتا ہے کا بل غیرت مہتم ہوتے ہیں۔ اوراس میں اہل غیرت بیر کوئی شک بھی نہیں کیا جاتا۔ ان کے تمام کاموں میں مکبڑت انکار کیا جاتا ہے۔ معبن احادیث مبارکہ میں آبلہے کم سيدنا حصزت دا ودعليه تقللة والسّلام في ليف فرز مرار مبندكوارشا وفرايا به يا بَنَّ لا تكثر الغبرة الممرع بيد تماين ابل وعيال بر على اهلك من غيرريبة تلك وشبك سواغيرت ندكيمو وكرنه تمعاری وجہ سے تمعاری بیوی پر بھری تہمت فترمی-ای هی- با سنرس نگے گی . نواہ یہ عورت بری ہی کیوں اجلك ان كانت بريدُةً

میں کہا ہوں اس کامقصود ہے کہ جب کسی مروسے اس کی کثرت انکارشہور ہوجائے انہام والزام اورائے گروالوں کی بجزت مگانی کی جانی سکے۔ جنا نجیہ اہل زوتِ سلبم کے ہاں بہ طرافیہ غیرتالوٹ اور نا پیند بدہ ہے۔ کیونکہ فاسق ا درابل مجور ببر کہتے ہیں کہ اگر اس کو مکروہ و نا پسند روہ چیز کا علم نہ ہوتا تو ہے اس كا بكرّت انكارنه كرّنا -

"ما مم حضور مير نورصلي الندعليد وآله وسلم كي صريب مباركه مي عيرت كامعني بان ہوا ہے اوراس میں اعتدال و توسط کا مکم فرط با کیا ہے بی حکم مفبوط اور سليم طريق سے ارشا و فروا يا كباب جوعز توں كومحفوظ كرة اس اوراس سے قصود ومطلوب میں حاصل ہوجا تا ہے اس طرح کماس میں کرامت اور بزرگی میں مجی سى طرح كى كوئى كسراورنقص نبين ہؤنا اوركسى طرح كا كوئى فتنه وفسا دعبى بربا

حفور پر نورصل الله عليه واكه وسلم نے اسى معنى اور مغهوم كے پين نظر فيرت كى وضاحت فر مائى ۔ غيرت بي سے ايك قسم تو وہ ہے جے الله تبارك و تعالی پ ند فر ما المب ۔ اس بي سے ايك وہ جي ہے جے الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے ۔ وہ غيرت جے الله تبارك و تعالی ب ند فر اتا ہے ۔ وہ غيرت ہے الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ وہ غيرت ہو الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و تعالی ناپ ند فر اتا ہے وہ الله تبارك و النكاح باب الخيلام في الحرب سي بي روايت فر ايا - نيز ابن ما حب نے اس صور بين باك كو النكاح باب الغيرت بي روايت فر ايا - نيز ابن ما حب نے اس صور بين باك كو النكاح باب الغيرت بي روايت فر ايا -

## عورت کے مخفی اور پوشیداعضا

مخلف حالات می عورت کے لیے اپنے جم کے مندرجہ ذیل اعضار کا دھانیا اور بیر دہ کڑا فرض ہے۔

عورت کوچاہیے کہ وہ نمازیں وہ اپنا ساراجیم ڈوھانب ہے سوائے پہرے، دونوں ہمیلیوں کے وہ ظاہرا باطنگ پروہ کرے۔ اور اس امریں کوئی ہرج بنیں کہ عورت اورخا تون جس کیسے یں نماز اوا کرے وہ کشاوہ لور کوئی ہرج بنیں کہ عورت کے دونوں قدموں کے ظاہر کو ڈوھانی ہے ۔ کہ جب طویل ہوکہ وہ عورت کے دونوں قدموں کے ظاہر کو ڈوھانی لے جانچ وہ کوئی ہو، رکوع وسجود کرے تو یہ کچرا اس کے قدموں کو ڈھانی لے جانچ اگر دوران نماز عورت کا کہ دا کھی جائے تو نماز باطل ہوجائے گی اور وہ کہ رامکل با ندھ کراس نماز کولو مالے۔

 اورصی سے جھپائے۔ اور وہ اپنے سرکے نیچ اپنی بالوں کو جھپائے حتی کہ سرسے کوئی جز ظاہرتہ ہوا وروہ اور حتی کو اپنے کندھوں براٹھ کئے اپنے سینبہ براور گردن کی دونوں اطراف کو اور ہنی سے وصلیبے ماکہ بہ بروہ سراور وصابینے بی اس کی ا مراد کرے۔ تاہم وہ المرکب کو حین نہ آتا ہواور وہ جین کی عمرکونہ بہنجی ہوتو اگر اس کے برن کا مجھ صفیہ ظاہر ہو جائے تواس بی کوئی حرج نہیں۔

لیکن اگرنمازی عورت کے بیے طویل اور کمی میض ہوجو بار ون مک ایجاتی ہو تو اى خاتون كے ليے اس كے ساتھ شلوار يا جا در وغيره لازمى نہيں كين يہ بہتر ب خصوصًا ای وقت جاراسیاب فانه داری کم اور قلیل بول اوراس باتین کوئی سرج نہیں کہ وہ کیراجی میں عورت نماز پر حدیبی ہو وہ اس عورت کے زمیت وزیبائش کے کیروں میسے ہویا اس کے کام ویبینہ کا بیاس ہو جب مک که وه کیرے بوری طرح با برده اورطابرو باک سطیف ہوں۔ تاہمجب عورت اگرنماز کے لیے خاص قمین بینها منزوع کردے توبیطی بہترہے لیکن برجائز نبیں ہے کہ وہ اس قمیض کو اپنے جس ویلید کیروں کے اوپر یہی کرنماز برط سے جبیا کہ اس طرح معض ما بل عور تیں کیا کمتی ہیں ۔ عورت کے لیے ازمی ہے کہ وہ قرآت کے دوران جہرنہ کرے اوراجنبی وغیر محرم لوگوں کے پاس اپنی آواز ملندنه كرے اوراجنبى وعير محرم لوگوں كے باس عورت ابنى آواز بلندنه كرے المرعورت عور نوں کی اما مت مرائے تو دیکھیں گے کہ اگراس خاتون کے پاس اس سے فاوندیے علاوہ دوسراکوئی مردنہ ہوا اور ای عورت کے محارم کے سوا اس کے یاس کوئی شخص موجودنہ ہوا توعورت کے قرات بالجر کرسنے بی کوئی مربع نہیں نیکن عورت کوا ذان دبنے اور قرائت میں تریم کمے نے کی اجا زت نہیں ہے۔

### نمازسےاپیر

نمازسے باہراسلامی ادب بیہے کہ مکمل طور پر بردہ کیا جائے ۔ جیباکہ عجاب اور ہو یہ ہے کہ عورت ملینے تمام برن کوڈھانپ لے حتیٰ کہ جہرہ اور دونوں ہے بیاں سوائے اس کے کہ خاتون امور خانہ داری میں شغول ہوا ور دونوں ہے معروف ہو۔ اور عورت کے لیے یہ خانہ داری میں شغول ہوا ور اپنے کا موں میں معروف ہو۔ اور عورت کے گواہی ہے مائز ہے کہ وہ بیج و منزاد کے دوران اپنا چہرہ کھول لے اور عورت کے گواہی ہے کہ وہ بیج و منزاد کے دوران اپنا چہرہ کھول اے اور عورت کے گواہی سے منا میں میں اس وقت وہ چہرہ کھول کے وقت یا جب اس کے خلاف گواہی دی جارہی ہو اس وقت وہ چہرہ کھول کے وقت یا جب اس کے خلاف گواہی دی جارہی ہو اس وقت وہ چہرہ کھول

اور جی شخص نے کسی خاتون کو بینیا م الکا حارسال کیا تو اس کے لیے جائز بلکہ متعب ہے جائز بلکہ متعب ہے جائز بلکہ م متعب ہے کہ وہ اس عورت کو دہجھ لے تاکہ وہ اس خاتون کا انتخاب کرے یا وہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرے۔

اگرخاتون مرلفنیہ مروز طبیب یا طواکٹراس وقت مک عورت کے پاس نہ اکتے

جب بک کہ اس کا فا ونداس کے پاس موج دہو یا تعبق محرم کوگ موج دہوں اور مسلمان فا آون استے باک وطا مرجم سے فواکٹر کے سامنے کسی حقے کا اظہار نہ کہ سامنے کسی حقے کا اظہار نہ کہ سوائے ان جہوں اوراعقا مرسے جو بیماری والی ہوں جہاں مرض اور بیماری مرف و بیماری والی ہوں جہاں مرض اور بیماری ہورت و مری جگہ و اکٹر و نکھے جہاں عورت بر دوا لگائی جا تی ہو۔

اس ا مریس کوئی حمراح نہیں کہ عورت جم کے کسی صفیہ میں گولئے اور اگر صرورت ہوا وراس کے سواکوئی دو سراجارہ نہ ہوتو او اکٹر عورت کے بیتر بننے کے وقت بچر بیدا ہونے کی جگہ اور حمل کے مقام کو دیجے سکتا ہے۔ اگر طرف کی بجائے کوئی ماہر لیجری ڈاکٹر نہ ہو۔



## مسلمان والمن کا دیگرعورتوں اور محام کے مایس جانا '

عورتوں اور محم لوگوں کے پاس توعورت پر صرف یہی واجب ہے کہ وہ مہم کے اسی صفے کا پردہ کہ ہے جو فاف اور گھٹے کے درمیان ہے۔ یہ واجب ہے تاہم اسلامی ادب کا تقا مناہے کہ عورت اپنے محادم کے سامنے لینے جم کے کسی صفے کا اظہار نہ کہ ہے سوائے اس طرح کہ انتہائی عرّت و و قار میں اور فطمت و شوکت سے اس نے اپنے پورے کیڑے بہن رکھے ہوں۔ کیونکرانسان ہر صال انسان ہے فواہ وہ کہیں بھی ہو۔ چہا نچہ جب انسان کا دین صفیف و کم دور ہواس کی مرق قلیل ہواس پر شہوات کا فلیہ ہو توانسان العیاذ باللہ انسان محرصیت اور قلیل ہواس پر شہوات کا فلیہ ہو توانسان العیاذ باللہ انسان محرصیت اور قرابت ورسفتہ واری کی برواہ نہیں کہتا ۔ اِسی لیے حضورا نور صلی اللہ علیہ والم وسلم نے ارشا و فر وایا :۔

جب تمارے بچل کی عمرسات ہیں ہو جائے تو تم امنیں نماز کا حکم دواگران کی عمر

مرُّوا اولاد كحه بالمضلوة وهدا بناء سبح سنين

رس سال ہوجائے اس کے با وجود وہ نماز حجور دين نونم المنين حبهاني سزاده اوران کے سبترالگ کردور

واضربوهم عيبها دهمر ایناء عشرستین

اورصرين ميح ين حضور برنورصلى الشرعليه وآلم وسلم كايران وكراحي مندری سے کہ حضور علیہ الصالوة والسّلام نے اپنی زوم مطہرہ سیبرہ سودة بنت زمعة رضى الله عنها كومكم فرما باكه آب ابنے بھائى سے برده كريں به مماس کے بعد صادر فرمایا گیا جیگہ حصور مربور صلی اللہ واللہ واللہ وسلم نے ان کے بھائی کو ان کے والد کے ساتھ ملحق فرمایا۔ ان کا نام زمعہ تھا۔ کیونکہ یران کے والد کی لونڈی کے بطن سے بیدا ہوئے اور حصنور علیہ انسالی ہ والسّلا نے ارشاد فرمایا ،۔

بٹیاسی کاہے جس کے نستر مربیدا ہو۔ زانی کو سچر مارے جائی گے اور ا سے سودہ اس سے پردہ کرو۔

محرم وسخف بے جس کے ساتھ نکاح حلال اور جائز نہیں اور اس سے خلوت وعلی کی میں بیمنا حرام نہ ہو۔ اور اگرای کو جھو لیا جائے تو وصور اور اگرای کو جھو لیا جائے تو وصور اور ا مشلًا باب، دادا، جیا، ماموں، بینا، پوتا، نواسر، بھائی اور بھائیوں کے ملے، خاوند کا باب، مال کاخاوند، بین کاخاوند۔

اورد ودح بلانے سے بھی اسی طرح محرم ہوجا نا ہے جو کہ نسب سے محرم بن جامے ۔ اور لیسے چھوٹے چھوٹے بیچے جو خوا تین اور عور توں کے عورتیں ہونے بید مطلع نہ ہوں توان کواٹھانے اور پوسہ دینے میں کوئی تھے نہیں اور برید البی اصبی عور تول کے پاس جا یک اوران سے خلوت کریں تواس میں كو في حرج تنبس ا وركتا بيات اخبيي خوانين يامننرك عورتين ان تميليه فيرست

مائر نہیں کہ جبرے سے سوامسلمان خواتین کے سی حصے کو دکھیں اوراس سے مطلع ہوں۔ یا یہ کا فرعور میں الیسی کسی چیز کو دکھیں جو نا ابا ان سے کسی کام کے دوران ظاہر ہوتی ہو۔

اور تعبن علما پر کرام رحمهم الله سنے ارشا و فر ما با ، ۔
عور تبی اگر تعبن عور تول کے حبم کے ان اجزا ادکو دیکھیں تو اس بیں کوئی جرج نہیں ۔ بال مگروہ ان اعضا مرکو دیکھ سکتی ہیں جن کا مخفی اور پر سنے یدہ رکھنا محرم سے واجب ہے اور بیا عضا معورت کی ناف سے اس کے گھٹنہ مک ہیں جنھیں مخفی و پوسٹ بیرہ رکھنا لازمی ہے۔

اگرسلمان خاتون کودیجیے والی عورت کا مزہ ذمیہ ہویا وہ محارب جینہ ہویا اس کے رہنہ تہ دار خبیث و بہت ہوں اس میں شرم جیار تعلیل ہوالینی تون ہوج ہوج ایس نے در کیما ہو ایسی تون وہ جو ہوج ایسے در وں کو وہ سب کچھ تبنا دے جو کچھ اس نے در کیما ہویا وہ جو کچھ دیکھی ہوتو ایسی عورت کے کسی عفو کچھ دیکھی ہوتو ایسی عورت کے کسی عفو کم در کیمھے بکہ ایسی کا فرہ عورت سے بیردہ زیادہ لازمی اور مزوری ہے خصوصاً اس بیردہ سے جو ہم مسلمان ابلِ عفا ف سے کہتے ہیں۔



## عورت کی اواز

عورت کی آواز کے بالے میں علماء کرام کا اختلات ہے۔

بعض علماء کرام رحم اللہ نے ارشاد فرایا کہ عورت کی آواز بھی بردے اور
انفار میں کلنی بیا ہیئے لیکن بی بات اس کے برعس سے تواہ عورت تما تربر مرب انفاد میں ہو۔ ہاں گرسلال دہ وہ فرکر، تلاوت ،افان وغیرہ میں ہو۔ ہاں گرسلال فاتون کے لیے یہ مشروع نہیں کہ وہ کسی حالی یا گذشتہ فوت نشدہ نما ڈرکے لیے اذان ویے ۔عورت منفردا ورجاعت کے ساخة مل کرا ذال نہیں دے سکتی۔

چنانچ عورت اگریده مکے بیچے ہوتواس کی آواز کوسنا مائز ہے اور اس دقت کک جبکہ فتنہ وفساد کا اندلیٹہ نہ ہو۔ اس بات بیں بھی کوئی حمی نہیں کہ عورت اپنے نما وندواہل وعیال، ممادم ودعورتوں سے درمیان گانا کا سے بشر کی کہ اس کا گانا گانا قساد وفتنہ کا ہیش خیمہ نه بنے اور دہ اکبلی اس طرح کہ بی نہ ہو۔ اور گانا گانے کے دوران یہ اللہ تنارک و تعالیٰ کے ذکر اور صلواۃ ونما نہ کو بھی منہ کھی لا ہے ۔

جنانچا دہات المؤمنین ، محابہ کرام رضوان التّرعیبیم اجمعین کی ورتیں اور ان کے بعدی نواتین جو انتہائی مالیات اور غایت درجے کی نیک نواتین بی مردول کے سابھ گفتگو کرتی نفیں اورائفیں اما دیت سنایا کرتی نفیں . بلکہ وہ ان سے اشعار واخیار روابیت کرتی نفیں ۔ جنانچہ لیں بہدہ یہ سب جائز ہے۔ لیکن جو کچھ ہم آج کی تہذیب وتر ل میں مخول و بے حیائی دیمھتے ہیں جو کہ انتہائی نالپندیدہ اور محروہ ہے اور جو کہ ریڈیو شیشن میں سے سنائی دیتا ہے۔ ان ہو تشیطانی از ہوا واز جو کر تھی وی اور جو شیطانی امر ہے۔ آواز بور تھی وی اور خواب اور خوابی اور نہ اس پر سکون و ما موشی انعتباری جا حیں کو اور کروا جا کہ نہیں اور نہ اس پر سکون و ما موشی انعتباری جا حیں کو اور کو کہ ان کی جو کہ ان کی جو کہ انتہائی دیتا ہو کہ انتہائی دیتا ہوں انتہائی دیتا ہو کہ انتہائی دیتی ہیں ۔ بیا ایسا امر ہے جو کہ کو کہ دی پر سکون و ما موشی انعتباری جا

ادراییکی مون کے بیے یہ جائز نہیں جوالٹر تبارک وتعالی اور آخرت
اور ایسے کی مون کے بیے یہ جائز نہیں جوالٹر تبارک وتعالی اور آخرت
کے دن برایان رکھتا ہوکہ وہ کان لگا کہ فور سے الیبی مروہ دحرام آوازوں کو
سنے ۔ مالا کمرا سے بنتہ ہے کہ افلاتی طور براس طرح کتن نقصان ہوتا ہے
اوراس سے معاشرے برکس فدر برے نتائج برا مدم وتے ہیں . خصوصا ا بیے
اوراس سے معاشرے برکس فدر برست و جائز سمجھ کمرا ندھا دھندا کیدوس

کی تقلید کریسے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے جوشخص می قسق و فجور اور نا فرمانی وگنا ہ کہ تا ہے اس کو چنانچہ ان میں سے جوشخص می قسق و فجور اور نا نام ای ڈری ہوئی ہیں اور ان کی کوئی روکنے والانہیں ۔ چنانچہ علما رکی اواز انتہائی ڈری ہوئی ہیں اور ان کی طاقت و قوت نھائفت اور لرزی ہوئی ہے۔

#### فأئره

اچی طرح میان بیجئے کہ بیرکہنا کہ عورت کی آواز کا بیرد واورا خفار نہیں ہوتا
اس سے بیرجواز نہیں مکنا کہ ویتی اور غنا بیں ہم عورت کی آواز سنیں۔ کیونکہ بہ قتنہ
تو درست ہے کہ موسیقی اور گانے سے عورت کی آواز کوسنا جاسکتا ہے کیونکہ بہ فتنہ
ہے نواہ درخفیقت عورت کی آوازا ورعورت بیرد و میں ہو۔



# مسلمان عورت كا علم عاصل كرنا

اسلام کے دشمن اس پرزیروست زیادتی کرتے ہیں اوران کی تقلید عاہم کے اسلام کے دشمن اس پرزیروست زیادتی کرتے ہیں اوران کی تقلید عاہم کے ایک ومنزو کرتے ہیں جواس سے پاک ومنزو کرتے ہیں جواس سے پاک ومنزو سے۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے اور غلط نیاس، کہ العیاذ باللہ، دین اسلام کی سنہری تعلیمات عورت اور علم کے درمیان مائل اور درکا وط ہیں اور عودت کے درمیان مائل اور درکا وط بین اور عودت کی حصہ نہیں ، نیز عورت کا جرمنا کھٹا العیا قد کے لیے علوم و بنیہ و و نبو ہیں سے کوئی حصہ نہیں ، نیز عورت کا جرمنا کھٹا العیا قد اللہ حوام سے۔

جِنانغ ارفتادر آبانی ہے:-

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالنَّهِ يُنَ اللّهُ وَالنَّهِ يُنَ اللّهُ وَالنَّهِ يُنَ اللّهُ وَالنَّهِ عُونَ اللّهُ المنوا وَمَا يَخْدُ عُونَ عُونَ اللّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللّهُ النَّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّ

توجعه : - قریب دینا میا سختی بی استرادد ایان والوں کو اور حقیقت بی فرمیب نہیں دینتے محرا پی میانوں کواور المقبس شعدوبهين

يشعرون له

كہال سے ہمارا المكاركرتے والا وسمن اورنا وال سيمس وحركست دوست جس كوهم معابيات توانين رصى الترعنهن كالمندورجه ذيل تول سنائيس، يا رسول الترصلي الترعليه وأله وهم : مرواس لحاظست فعنبلت مسلطم ببن كروه أب ك ا حاوبث مباركهسنن بين أبي برا وكرم ابني دات اقدس كى جانب سے باك ليه ايب ابسا دن متعين فرما وين جس ون مين بم آب كي يارگاه اقدس مين ما مز مول ا دراب میں ابنی احادیث مبار کرسنائیں جوکہ التر تبارک و تعالی نے آب كوسكهائى بين توحصور يرنورصلى الترعليه والهولم فيارشاد فرما باكمتم تمام توآنين فلال فلال مگه برجمع موجاؤ - جنامخ وه سي عورتين اس مگه جمع مهر كنكس توحصنور برتوسى الترعليه والهوسلم ان نواتين كے ال تشريب سلائے ا ورأب سے ان عور توں کوان نعیمات ملی سے بعض تعلیمات سکھلائی جرکر الشرنيارك ونعالى في معنور يرنور صلى الترعليه والروام كوسكها في تقيل . حقود يُرِنود منى التُرعليه والرصم ك ان جله اصاحبت ا ورادنتا دات عاليه من سے بیری سے کہ آپ صلی الله علیہ والروح مردوں کواس یات کی رغبت وينيه فن كر وه اين ازاد خواتين كو اور ماديوں و توكرانيوں كو زيورت يم سے آلاستتركي -

مضور فرندمی التعلیه والهوهم ان عورتدل کوارشا دفرهات :د تین شخص الیسے بیں جن کے لیے دوہ را ایر و تواب سے ،ایک تو دہ شخص جرابی کناب میں سنے ہو ،اور الشرکے نبی پرایان لایا اس کے ساتھ وہ شخص جرابی کناب میں سنے ہو ،اور الشرکے نبی پرایان لایا اس کے ساتھ وہ

ك ب، مورة البقرة ، آيت ٩

چنانچ اکثر و بیشتر شرعی امورومسائل میں کبارصحابہ کرام رمتوان الشرعلیہ اجبین ان کی طرف رجوع کیا کوئے سے با ایسے امور جومعنور پرنور سی الشرعلیہ والہ وہم کے وصال شریعیت سے بعد آپ سے نہیں سنے جاسکے وغیرہ و بھر معا ملات مثلاً گھر بو اموروم حا ملات ، اہل وعیال اور رشتہ وارول سے سلوک و رویہ اور بیویوں سے سلوک یا ایسے مسائل شریفہ جوموت عور تول کے ساتھ رویہ اور بیویوں سے سلوک یا ایسے مسائل شریفہ جوموت عور تول کے ساتھ ہی مخصوص اور مختص سنے ۔ مثلاً مسائل طہارت ، مسائل تا زیجین ، تفاس ، محل ، رمتا عت و بیر ذکک مسائل .

مثلاً عرف ام المؤمنين حفرت عائت مدليقه رضى الترعنها سے بارہ سووس امادین مبادکہ مروی بیں اوران اما دبیت مبادکہ کے دلائل سے اسکام سننبط مبرت بیں اور ان اما دبیت مبادکہ کے دلائل سے اسکام سننبط مبرت بیں اور وابت کرنے والے عرم وی عنها سے بڑی سے کمی ایسا مجی ہے کہ داوی نے صاحب شربیت ملی الشرعلیہ واکہ وسلم کے ساعت قدیم نزین محبت بائی اور وہ ما حب شربیت ملی الشرعلیہ واکہ وسلم کے مبراه کا فی

ويريك رط -

میت بردون ، شوربا کرنے ، منفا وجود کے درمیان سی ، درمنان بی عروکر نے وغیرہ موضوعات برام المؤمنین مفرست عاکشہ صدیقہ دمنی الندعنہا کی سائے اور صلاح سبیدنا مفرست عربین الخطاب ، مضربت عردمنی الندعنہ کے صاحب زادے جتاب معزبت عبدالللہ ، عردہ بین زبیر وغیرہ اکٹر کے نالف اور مختلف ہے۔

مشهودمی بیب جناب حفرت حفصه دمنی الشرعنها قرائت وکن بت بین نوب امریقیس - چنانچه آپ کے والدگرامی کی شها دن کے بعد آپ کی موجودگی می مصاحب نیاد برسے کیونکه ده مصاحب کے منبط، تیاد کرتے ، اوران کی مصاحب نیاد برسے کیونکه ده مصاحب کو منبط، تیاد کرتے ، اوران کی محافظت و نگهبانی کی استطاعت دکھتی تقیس مختی کرسیدنا حفرت عثمان دخی الله عنه منبط نیا بنت عیدالله عنه منبط نیاد منافز منبط کی درانی الله وه ام عبدالرحمان شفا بنت عیدالله دخی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه منبط کی درانی الله عنه کی الله عنه منبط منبط کی درانی الله عنه کی الله عنه منبط کی درانی الله عنه کی درانی الله کی درانی الله عنه کی درانی الله کی درانی کی

"كياأب اس چوفى سى رقيه دمنى النرعنها كوعلم بھى اس طرح ترسكھاديں كى جيسكر آب نے اس كوكتا بت سكھائى سبے "

چنا نچرمها جرین وانصار اور تا بعین کی سمان نواتین رضی الله عنهن کا علم وقت سی وه مقام اور منزل سید جس کا اتکار ناممکن اور محال ہے۔

بہت سی بڑی بڑی نما بال مستنول دمرد انہ نے ان صحابیات رمنی الله عنهن سے بہوے کے بیچے سے عم حامل کیا اور ال نواتین سے علی فرزانے لینے سے بہوے کے بیچے سے عم حامل کیا اور ال نواتین سے علی فرزانے لینے سے بہرے با ندھ جانے سے . بلا شیریہ یہ علم و مکمت کے در ما سے ج

فقط ان سها ن عور تول کی تعدا دسان سوسے رائد بنتی ہے جھول نے مفرر بر نور صلی الشرعلی برائے ہے جھول کی مفرر بر نور صلی الشرعلی برائے ہے احا دبیت مبا دکہ روابیت فرائیس اور ال کی شارو صلی ابیات روتی الشرعنہ من کا کوئی شارو قطا رنہیں اور بہت برائے ہے جید فی ایسا کہ اور کی در ہے ہیں و

فی اعلار کرام ان کے شاگردگر دسے ہیں۔
ما فظ ابن عساکر نے مدیت پاک انٹی سے نوائد خواتین سے روایت
فرمائی سے ۔ یہ وہ خواتین ہیں جوشام اور عراق کے درمیان دہتی تقیق۔
فرمائی سے ۔ یہ وہ خواتین ہیں جوشام اور عراق کے درمیان دہتی تقیق۔
جس شخص نے ادب عربی سے آگا ہی اور تا رہنے اسلام کا مطالعہ کیا ہے
تو وہ بہت سی عور توں کوعلم وفعنل، شورو تدریس اور روایت میں بہترین
یا ہے گا۔

اس خواتین کی تعداد لا تعدولاتھی ہے جوکہ مصر شام، عراق ، نمین مغرب اندرس اور تعام اسلامی محاکمہ میں موجود دیں ہیں۔ سنی کہ شوتی رحمتہ الشرعلیہ اندلس اور تعام اسلامی محاکمہ میں موجود دیں ہیں۔ سنی کہ شوتی رحمتہ الشرعلیہ سنے فرما یا ہے :-

هذا رسول الله لع يقت حقوق البؤمنات العلوكان شريعة لنابكه المتفقهات

سة رضن النياة والسيا والمشكون الاخريات ولقد عليث بناته لجج العلوم الزاخرات

یہ بیں معنور پرنور ملی الشرعدیہ واکرہ کم مخفو نے میں معنور پرنوں کے حقوق میں کسی طرح ک کوتا ہی نہیں قرائی۔ معنورا نور صلی الشرعلیہ و اس مورتوں میں مورتوں کے بیدے علم شریبیت تقا۔

یه نیک دمالی خواتین نجات ، سیاست ادر اخدی دانعات دمه الات پردمنامندد دامنی مرکئیں - یقین معنور اندملی الشرعلیہ والدیم کی معا جزادیوں کو انتہائی قیمتی وقابل قدرموم كاففاه كهرائيون كاعلم تقار

معنرست کینٹر نے دنیا کو بے بنا ، علی ذخا کر مالا ال فرط یا اور آپ را دیوں کی رہنمائی فراتی آپ نے مدیث بک روایت فرائی ، اور کتاب کی حاضے و کھلی کھلی آیات کی تغییر خاہ کہ ۔

اسلام کی تہذیب و معنا دست مسلان خواتین کے علوم دفنوں میں رفعت و بلندی سعے مملو بغداد مالم خواتین اور ادب والی خواتین عالما کامرکز اور مزل کھا۔

ا وردمش بنوامیر کے مانخت نا بغرروزگا خورتون کا علی مرکز کھا - اندلس کا باغ دہ مگر ہے جہاں جہاں سے بند و بالا عالمات نشاعوات نے جم لیا۔ كانت سكينة تسلاً الدياوتهزاً بالرداة دوت العديث وفسرت أى الكتاب البينات

و صفادة الاسلام تنطق عن مكان المسلمات بعنداد دار العالمات ومنزل المنا دبات ودمشق نفت الميتة ودمشق نفت الميتة ورياض اند لس تمين الما تفات الشاعوات الما الما تفات الشاعوات

بیس جب آپ عورت کوعلم سکھلائیں تواس کوتعیم سکھلانے کے لائق اورسی سے زیادہ درست وصارح بیجز توتعیم دین اوراس کے اسکام بیں نیزید کم عورت کو گھر بیوامور، اصول تربیت کے علاوہ لازمی ولایدی اسٹیاء کی تعیم دی جائے تاکہ انساتی بدل کی صحت قائم کے سے اس کوعبا دات ومعاملا سکھلائے جائیں اور معاملات کی تعلیم دی جائے۔

سکھلائے جائیں اور معاطات کی تعلیم دی جائے۔ عورت کواس امرکی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فاوند کی اس کی زندگی میں امرد کورے محصوصا دی تعرا اور پاکیزہ رسکھے، بجیونا بچھائے اس کے گھر کے سازوسا مان کوتر تبیب مسے ، نیرو بھلائی اور نیکی و تبلیغ کے کامول میں سے عور جرائداور رسائل کامطالعہ کرسے ،مقالہ جات سخر برکرسے

اگراتنی بات میں عورت اپنے می کا مطالبہ کرے ، بامجلس نیوخ ،سینٹ اور دیکر اسمبلیوں میں عورت است اس کے ہمراہ شامل ہوتواللہ کی فسم !عورت اس طرح کے کسی کام کے لیے مناسب اور درست نہیں ۔

عورت اور فاتون فانه ی تعلیم سے ما را مقعد وارادهٔ وحیدیہ ہے کہ یہ عضوعا مل ہوا ور برختم کی مفکلات و کھن مراحل کو یا سانی طے کرے نکاح اور ازدواجی و فدمت کی زندگی میں نیک و صالح بہو۔ حمل، ولادت، رضاعت، تربیت، طب و غیرہ کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں پورئ نزیے، اچھے بباس اور سن و دق سے وہ گر بھری تد بیر مالحہ میں معروف ہو۔ طہارت نفس میں ورت ابنی مثال آب ہو، نہ تو عورت کوئی مصنعی اور بناوئی و کھلا واکر نے والی عفیقہ ہو نہ ہی متہمہ اور الزام عائد شدہ متعلم ہو۔

وای سیمه اوسه می اسه اور در اور این این بین کے مطالعہ سے گریز اور پر اپنی کرنی جا جیئے جس سے اس کے صاحت و شفاعت عقیدہ بر ضرب گئی ہو۔ با خدانخواس نہ اس کے اخلاق کے مجرف کے کا اندیشہ ہو جیسے العن لیلی جیسے قصص، ابو نواس کے دیوان جسلم بن ولید کی خلافات وغیرہ ۔ عورت کو کہنے نوافات اور حبو لیے وغلط منا تب کا مطالعہ نہیں کنا جائیے عورت کو بہنے لوگول کم من گھڑت کہا وہمی مثلاً طلسم ، عبدلیس ،عوج بن عنق ،

ذات العاد اورابيي حكايات كامطالعهبين كرناجا بيئي جموضوع الدبيال

بين اورجن كانعنى جِنّ عفارببت أور مغفى وبوست بده سابول سعيسه، يااليبى

کایا ہے جن سے خبیب اورغلط فلمیں نبتی ہیں اورفیش وملعون رسائل سامنے

آتے ہیں وہ محرمین کی اخبار ہوتی ہیں یاسٹسریر و بدفطرت لوگ معشق و مجست کے اسٹسریر و بدفطرت لوگ معشق و مجست کے ا ا دسلنے گھڑتے ہیں ، بجدری اور ڈیاکے کی ملمیں بنتی ہیں ، عاری ، ملی ، بے جا ہور تول

اور است المعند المتحین به بی جا جیئے کتم ایتی قوم و طست اورامت و وطن بروبال بنو مین کرجگ کرد وطن بروبال بنو مین می اور دو ها می سے بن طن کرجگ کرد و اور فیشن و ب حیائی نیز باجیس کھولئے بین میا لغ کرد و ۔

یہ بات ہمانے لیے بڑی باعث نک وعار ہوگی جب ہم پرکہیں کہ ہائے نوجوالی مردول اور نوانین کے سلے علم ، جہالت سے ذیادہ نقصان دہ اور مفر ہے ۔
کیو تکر ہم اپنے عیب کو جہالت سے منفی اور پوشیدہ دکھنے والا الیسے بے عزت اور سے ننگ عالم سے بہتر ہے جس سے ایسا دعوی کیا ہے جس کا اس کو کوئی تن بند رہندہ

وه اینے رضت وارول اور اہل وعیال کے اخلاق کی ندمت کرتا ہے۔ اور دوالت و کمینگی میں وہ نام نہا و عالم ہر ملحذ واسق اور یدکار کی بیر دی کرتا ہے۔ است و کمینگی میں وہ نام نہا و عالم ہر ملحذ واست اور نہ کارکی بیر دی کرتا ہے۔ است است و تعالی اس مدر سه میں یرکت عطا فرائے جس سے وہ پڑھ کرنگا ہے اور نہ ہی ایسے استادیں برکت دے جس سے وہ پڑھ کرنگا ہے اور نہ ہی ایسے استادیں برکت دے جس سے وہ پڑھ نا ہے۔

علی درسگامول ، ملادس ، جا معات ، سکولول اور ابتدائی علی اوادول میں وہ طاب ت جو گواور پر صفے کی حکم میں صاحت وشفاحت کی طول ، رسواکن بیاس ، انتہائی نابی ندیدہ زیبائش والائش اور شیطانی سوکات کرتی ہیں اور فیش ایس کر بی ہیں اور فیش ایس کر بی ہیں اور فیش ایس کر بی ہیں اور نہال وعبال میں بیر بین کر نکلتی ہیں ، النشر کی قسم وہ عور تمیں نوو لبنی جانوں اور آبل وعبال اور درست نہائی ہما حکون ہیں ۔ یہ عور تیں علم اور مکارم اظلاق اور درست نے دانتہائی ہما حکون ہیں ۔ یہ عور تیں علم اور مکارم اظلاق

کے لیے جنگ وسرال ہیں۔

اسی طرح جب دوران مطالعه اور پر صف کے اوقات میں او کیول اولوں کا میں موروں میں گوروں کا میں میں ہورات دیوں میں گوروں کے میں ہورات دیوں میں گوروں کے میں ہورات دیوں میں گوروں کے یا اس طرح کہ بیراس موجائے ، اس کا انجام اور نتیجہ عزل وعشق ، دوستی و بیار کی شکل میں مکلے جس سے وہ نوجوان اولوکی انتہائی قربی وعزیز اور میٹی میٹھی معلوم ہمنے گئے۔

ابن بجید استفادی اگراپ معتمر بول توابنی استفامت اوراستقلال سے ابن بجید کے لیے ایک بہترین مثال اور نونہ بیش کرو۔ ابنی بجیوں کوانتہائی مفید اور بہترین اسباق و وروس بسند کروا وران کی تربیت و تعلیم کے لیے افعال ترین اسلوب ابناؤ۔

تمان کے سات تریشرو تیوری نہ چڑھاؤ ،ان کے ساتھ کھڑت بنسو می نہیں۔
اور بچیوں کو صرفت ایسی یا توں کا حکم دو جو کچھٹم کرتی ہو۔ ا ورضرورت سے نائدان
بچیوں کو اواز اونجی کرنے کی اجازت نہ دو۔ یا ایسی کسی چیز کی الاوت نہ کرو جو
فائدہ نہ دیتی ہو اور نہ ہی طویل استیار بڑھو۔

اور الترتبارك وتعالى، عاقظ بررحم فرائع جكروه فراتے بين،-

ا مرکون ہے جوعود نزل کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرمے کے دن ہے جوعود نزل کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرمے کیونکہ مشرق میں یہ جہالت و لاعلی ایک خطراک مقرک کمزوری ہے۔

من في بتمرية النساء فاتها في النوق على ذلك الاخفاق

ماں ایک مدرسہ ہے جسے نم نے میں نیار کر لیا تو خے میں ادر ایک ا

انتہائی خوب ہیں۔

الام مدرسك اذا اعدد كفأ اعددت شعبًا طيب الاعدات

مئی کرفسرا تے ہیں:۔ دیوا البنات علی الفضیلت اتھا فی الموقفین لھت خیر وتا ق

وعلیکوان تستبین بنا تکو نورالهدلی وعلیالیاء الباتی

ماں ایک باغ ہے بیشر ملیکہ بادش اس کو سیراب کر یا کہ فی چرزاس کے سیریا بی کے بیے موجود ہو۔
ماں اسا تذہ کی استاذ ہے جن کے تا ترونشانات
بوری دنیا احدسا سے جہان کے سینجے بی اوردہ بہت قدیم لوگ ہیں .

تم ابی بیجی کی تربیت و پردیش و فضیلت دندگی برکرور باست. برتعیم و تربیت دونون جها نول می ان کررور باست. ان کے لیے بہترین و معال ہے۔ اور تم بربر باست لازی ہے کہ متعادی بیٹیا ل فدر مرابیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں فدر مرابیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں فرد مرابیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں فرد مرابیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں فرد مرابی رہنے والے حیاء و شرم میں کے در مرابی رہنے والے حیاء و شرم میں در مرابی اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں در مرابی کی در مرابی رہنے والے حیاء و شرم میں در مرابی کی در مرابی ک



# معن جال خولصوتی اکورزیباتن وسراتش

شادی شده فاتون کا فا ونداگرموبود به تو اس کاحسن وجمال اختیار کرا مستحب ہے۔ یا وہ عورت جس کی جانب بینیام نکاح ارسال کیا جائے ، اس کے بیے حسب امکان نربائش وآرائش کرتی جاہیئے ۔ جنائخ بمختلف مالات اوررسوم ورواج سے بیخسن وجمال بھی مختلف ہوتا سے۔ تاہم اسلام عورت کے معاطع میں ورگزر فراتا ہے اور اس کا عورت سے تقا منا ہے کہ وہ اپنی صفت کی اس طرح مفاظت کرے محت و مفائی کا خیال رکھے اور ابنی مکنف صفت کی اس طرح مفاظت کرے کم مرداس کو بند کرنے گئے اور وہ اس سے شوق ورفیت کرے بخصوماً باس طیر، خوشبو، خضاب ، تبل لگانے اور وہ اس سے شوق ورفیت کرے بخصوماً باس طیر، خوشبو، خضاب ، تبل لگانے اور وہ اس سے شوق ورفیت کرے بخصوماً باس مردوں سے مقابہ تک کرنا حرام اور نا جائز ہے اور البی انتیاد کا از تکا یہ تنا ہم مردوں سے مقابہ تک کرنا حرام اور نا جائز ہے اور البی انتیاد کا از تکا یہ تنہیں کرنا جام مردوں کی می شکل تنہیں کرنا جام مردوں کی می شکل

بنانا سبس میں اہل کنا ب کی عور توں سے تشتبہ مہد، ورست ا مدرجا کر نہیں ہے۔

ادر ان او بڑی مشرکم عورت سے بہتر ہے نواہ تھیں یہ بات نعجب میں ڈللے۔ وَلَامَةُ مَرْمِنَةٌ خَايِرُمِنَ وَلَوْا عَجَائِكُمُ

ان جملہ خرافات اور قبائنوں میں سے بندیا لگانا بھی ہے۔ اس کامطلب جم کے سی مصر برسوئی کا اس طرح جبعو ناحتی کہ وہاں سے نون بہتے گھے اور مزيداً دائش وزيبائش كايد وجمي اس كبرائي من سرم باسباي لكادي جاتى ہے۔ جنائج بيسب حام ہداوراس كا ازاله كرنا اوراس كومانا واجب سوائے اس کے کہ اس کا مطانا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسی مشتنت اور تكيف بردانست كرماير تى مصص كا برداشت كرنامشكل اورنامكن موتاب. اودان جمد خرافات وقباحول مي سه أبروا وربيتياني برنقش وتكاركرناه با اس كونرم ونازك كرناسي ياسوئى وغيره مخيارس جبرے كے بالول كومنانا ہے تاكه چېروفسيع اورعريق بواوراس كوياك وصاحت ومطبرركها جائے، نيزمعنوى بالون كالكاناجس مصال زباده اور لميهمام مون وانتول كالكعير نااولان كو ا وزار سے کھودنا وغیرہ جیسے کرمیشی ان دانتوں کو ان کے سبیاہ ہونے کی وجہ كرت بين اور دانتول كونبر كرك ان كى اطراف بتاتا وغيرو .

جنانج سیدنا حفرت عبدالشرین مسوور منی التُدعنه نے الن عور نول براعت و افی جو بال کوند نول براعت و افی جو بال کوند نے کے لیے فر ماکش کریں۔ بالوں کو موجے دغیرہ اوزارسے اکھیڑیں و انتوں کے ورمیان فی ملم رکھول نے والی ہوں اور فطرتی حسن وجال کو تبدیل کرتی ہوں۔

ریک عورت نے سبدنا حفرت ابن مسعود رمنی الٹرعنہ کے اس عمل پراپ سے دربافن فرایا کہ آب لعنت کیل فرا سہے ہیں تواب نے ارشاد فرمایا ہے۔ "میں ایسے شخص کولمنت کیول نم کروں جس پرچفور محدرسول الٹرملی الٹرعلیہ والرولم نے دنت فرائی ہے " اور اللہ تبارک و تعالی کی جلیل القدر اور عظیم الشان کتا ب میں ارشادر باقی ' وَمَا اَ تَا كُوْ الدِّ سُوْ لُ ترجمه به اور جو کی تحییں رسول الله صی الله وَمَا اَ تَا كُوْ الدِّ سُوْ لُ ترجمه به اور جو کی تحییں رسول الله صی الله توجمه معا فرائیں اسے لے اوادر عب فی انتہ ہو الله میں اس سے ابتنا ب کرد۔ فی انتہ ہو الله میں اس سے ابتنا ب کرد۔

اور عورت کا سید نے کے دانت مگوانا یا سونے سے دانتوں کی زیبائے و ارائش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رہا باس توعورت ابنی مرضی سے جو جیا ہے لباس بہن سکتی ہے۔ مثلاً رفتم کا کھرا یا اونی کھرا یا سونی ، کیاس یا دیبارج سے کوڑھا و بُنا ہوا کھرا یا ہو کچھ وہ خالص کھرا ہے وغیرہ بسند کرسے اور اس کونقوش و نکار سے ارائے ہیں ہو۔ بشر طبیکہ عورت اس میں اسرات نہ کرسے نہ ہی خاوند کی بے عزتی و بے حرمتی کرسے۔ اور نہ ہی اگراس کو نصت ملے تولوگوں کو نظر تقال سے دیکھے۔ ہاں گمرسلمان خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ضرورت سے کم اور چھرو کے کہوئے و باریک بیا س اور کھروں کو اور جوری کو اور جی سے جم انسانی معا می نظر کے اور جرم وگنا ہی کی دعوت دسے اور عورت نظر کے اور جرم وگنا ہی کی دعوت دسے اور عورت نظر کے اور جرم وگنا ہی کی دعوت دسے اور عورت نگی و بے جیائی سے بھرتی ہے۔

اے امیرسان خاتون! ترقابل مبارکبا وسے کہ اللہ تبارک وتعالی نے تھے سونے چاندی کے درورات بہنے سے عزت وکریم بنی سے اور تھیں س تجے سونے چاندی کے درورات بہنے سے عزت وکریم بنی سے اور تھیں س بات کی رخصت دی ہے کہ تم انگویٹی پر تکینے لگا و اور اسے جواہر و یواقیت سے مزین کرو، نواہ یہ لل ویا قوت اور تکینے قلیل ہوں یا کثیر۔ اس بات بین کوئی حرج نہیں کتم بحیثیت ایک سلمان خاتون انگوی خیاں بھی اور خیب کا میں کا جائے ہیں کہ میں کتم بحیثیت ایک سلم کوئی اور خیب نہ بورات کی لو بال یہ بین نہ بورات کی لو بال یہ بین نہ بورات کی مشکر گزار موا وراس کی بے بنا فہتوں کی تشرطیکہ جیت کہ تم اللہ تنبا دک و تعالی کی شکر گزار موا وراس کی جی بنا فہتوں کی قدر کرو اوراس کی مورات والی ہو۔

میر بی این والی اوراس کی قدر کرنے والی ہو۔

اور توسخبولگانا حقور بر تورسی الترطیه واله و کمی جمله سنتون میں سے ابک سے نخوشیوم دول اور عور تول کے لیے خشن سے ۔ جنانچہ عور تول کے لیے خشن اس کی خشیو وہ کے لیے ان اور بہتر خوسٹ بو وہ سے جس کا زنگ طا ہر ہوا و دجم میں اس کی خشیو و جہ عبال میال ہو ۔ اور کیروں سے بھی یہ توسنبو واضع ہوجاتی ہے ۔

مثلًا کلاب کے بھول کی خوشہو اکل با بودانہ، ترکس اور تمام توشیو یات ۔ اسی طرح وہ عطرو سینط جو جامد اور سبنے والارفیق ہما ورعود وعنرسے دُھونی دینا وغیرہ اور جونور شیونجد اور اسطی کی گئی ہو۔

جنانچ عورت کے خوشبولگانے کے افغات مخصوص اور مختص ہیں۔ جس خوا نون سنے خوشبولگائی - بعد ازال وہ اس سیے ابنی مزل سے یا ہر کی گئی تاکہ لوگ اس عورت کی خوشبوکو شو محبب توجیب بک وہ خواتون والیس نہ لوسے گی ، اس وفنت یک زناکہ نے والی ہے۔

اورخعناب کانے سے چہرے کوزگین کرنا، دونوں ہا تقوں کورنگنا، اور پاؤں کو دیگیا اور بہندی سے جم کے جملہ اصفار پر خط و کا پریں کھینینا، زعفان کیانا، نردورنگ کانا، سیزرنگ دگانا ورا بسی پالٹ لگانا میں سے ہونی اور چہرے وغیرہ کو نوبھورت وصین بنایا جا تا ہے۔ جس سے ہونی اور چہرے وغیرہ کو نوبھورت وصین بنایا جا تا ہے۔ یہ سب کچھ جا تنده ورست ہے، سولئے اس چیزے کہ جوانساتی جماور

کھال اور گبشرہ کوستور و مخفی کر فیے اور یہاں کک پانی مزیم نے سکتا ہو۔
اور جب طرحا پانیا دہ ہوجائے تو خانون اس کو زرد اور سرخ رنگ سے برنتی ہے۔ باں سوائے اس کے کہ اس رنگ کی اجازت دے اور سبا ہ رنگ سے ربگنے و خفنا ب لگانے کا حکم کرے تواس میں کوئی حمی نہیں۔ چتا بخیر معابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی ایک جماعت سیا ہ ربگ کا خضا ب کرام و تا بعین عظام بھی اور اس میں محابہ کرام و تا بعین کوئی حرج نہیں سمجھتے ہے۔ سے دھنا ب کرام و تا بعین کوئی اور اس میں محابہ کرام و تا بعین کوئی سمجھتے ہے۔



### عورت كاكم كرما

جبہم اس کا م اور فعل کود کیجتے ہیں کہ جس کام کے ساتھ خاتون خانہ کا معروف وست نفل ہونا واجب ہے اور عورت پرہم اس کی ذمر داریاں ڈال دیں توہم دیجیس کے کہ بیرانسانی ڈیوٹی اور فرض اور انتہائی اہم ومزوری ہے اور انسانیت اس اہم ڈیوٹی اور فرض کواد اسکے بغیر تہیں روسکتی ۔ جب یک کہ وہ اس کی ڈیوٹی ، مواد سے بغیر تہیں روسکتی ۔ جب کی اور فرض کواد اسکے بغیر تہیں روسکتی ۔ جب کے اس کی ڈیوٹی ، اور یہ ڈیوٹی ہے عورت کے مال اور والدہ بننے کی ۔

جنائی فطرت اور قدرت مورت کواس نایال اور ممتاز کام کے بیے تیار کر تی ہے۔ مورت کی اس اہم امری فاطر تیاری اولین اور بہتے مراحل سے ہی شروع ہم جاتی ہے۔ اس طرح کر عورت اپنی والدو اکے بلی میں جنین می کوت انعقار کرتی ہے جیسا کہ ہما ہے اس دعوٰی کی تصدیق و تا ٹیر علم طیب کے اہری انعقبار کرتی ہے جیسا کہ ہما ہے اس دعوٰی کی تصدیق و تا ٹیر علم طیب کے اہری نے دی ہے ہے۔

"جِتانجِہ جِب منوی مادہ کے رخم کے اندرکے اندر سے ملنے کے بعد اور اور سے ملنے کے بعد اور اور سے ملنے کے بعد اور ان کے اندر اور کو اندر اور کو اندر اور کو اندر اور کو نوٹ بجول کی کوہن میں انحاد کے دیا ہے اور کی کوہن میں انتخالات میں ا

واکشرکسی کاربل کہتے ہیں:۔

" یہ بات نابت شدہ مے کہ فرد کی جنس ایک خاص اور منفت سے علیٰدہ اور منفر میں ایک خاص اور منفر میں ہوجاتی علیٰدہ اور اس کا انداد وعلیٰحدگی اسی لحظہ سے شروع ہوجاتی ہے۔
ہے جس میں باب کا مادہ ، والدہ کے رحم کے اندر کمل طور پر بہنچ جاتا ہے۔
ہوائے برکرستقبل کا گول مصر ایک برائے ہے جرافوے بہت کی ہوتا ہے۔ بوکہ مونت کے گول جاتی اور مخقر ہوتا ہے۔ یا یہ انتہائی باریک اور بہتا جزور ہوتا ہے۔ یا یہ انتہائی باریک اور بہتا جور میں منتفت اور منفود ہوتے ہیں "

بنانچہ ہم بہاں کسی مخفی اور پورٹ بدہ خصوصیت کے سامنے نہیں تا ہم ہمارے اللہ اس پرعلی نفنس اور انسانی جم کے اہرا طباء کے اقوال ہیں ملکہ عورت کا مرد سے مفعوص ومتا زہونا عورت کی ترکیب ظاہری سے ہی واضح ہے اورعورت کی ترکیب ظاہری سے ہی واضح ہے اورعورت کے جبم کی ظاہری ساخت پر واخت ہر دیکھنے والی آئھ کھ کے لیے جبئم دیدگوا ہ ہے کہ عورت اس مفعوص عمل کے لیے منفرد ہے ۔ یہ اس کا الباا ختصاص اور خصوصیت ہے کہ اس میں منا بلہ اور آمنا سامنا کرتے سے علاء اول وائخ منظیم اور صغیر ہیں۔ اور آمنا سامنا کرتے سے علاء اول وائخ منظیم اور صغیر ہیں۔

عرفت الدواضع تربیت اس یات کوثابت کرتا اورواضع کرتا ہے کہ مال لینے اس کی زندگی کے بیا ہویا بیلی مناسب وقت نکالے اوراسس کی مناسب وقت نکالے اوراسس کی مناسب وقت نکالے اوراسس کی مناسب میں کرنے کی داشت کرنے میں عوریت قاصم میں کہداشت کرنے میں عوریت قاصم

نہیں ہے۔

پیں والدہ کواس مزورت اور عابت کاعلم ہے جوکہ اس کے بچے اور فرند کو

ہے لہذا عورت ہے کی گہداشت اور صفاظت کر سے اور اس کی صنور تول کو سمجنے

کے لیے گہرائی ۔ ۔ ۔ ۔ سے کام لے روہ اس کوانتہا ئی اعتباط سے دودھ دغیرہ

پلائے اس کے دو نے دھونے اور پین کی گفتگو کو غورسے سُنے اور ہے کی جمر فردیا

گنٹی کی کررے ۔ یہ سب کچھ لینے دل وجگر کے متوق سے سرانجام دے ۔

کیا ونیا میں کوئی الیسی فاتون ہے جس کا دل اس بات پر پر لیٹیا ای نہ ہوتا ہو کہ کہ اور

کیا ونیا میں الیسی کوئی عورت اور خاتون ہے جس کی بر برت نہیں ہوتی کہ کاش

اس پر ہیے کی پر ورش کے علاوہ کوئی اور ڈویوئی اور دورس را کام بطور ذمواری

اسی طرح بیا بھی اپنی ذندگی اور جان کی خاطرابتی والدہ کا مختاج ہے۔
اور سرقیم کا خشک دو دھ جوائج او کر لیا گیا ہے یامستقبل میں ایجاد ہوگا، اللہ تنائی اس کوذییل و خواد کرے۔

جنانچه والده کادوده می بهیشه اور تا اید طبعی اورا فضل ویرتربیط جس کے مقابلہ میں علی الاطلاق کوئی بیمیز نہیں ہوکئی جیسا کہ اطباءا ور کواکٹرو کا کہنا ہے۔

تا ہم یریمی ایک ناقابل تروید حقیقت سے کفنی وجان کی ماجت اور مزورت اور بیجے کی نرمیت و مگہداشت اس کی نسبت زیادہ منروری سے جس فلاکم بیجے کو دور در سے صرورت اور ما بحث ہوتی ہے۔

يبال بعض غيرول كم مقلدا وربيروكار ابني أوان ول كومبندكرت بيل ر

ا بم وه اس امرسے انکھیں بندکھینے ہیں کہ اہل پورپ وامریجہ البسے ا وا رسے ایجاد کرتے ہیں جال پربطور خاص بیجے کی تعلیم فرسیت کا استفام ہوتا ہے۔ جِنا بنيه دائيال نومولود بيم سليتينين، اسع دوم بلاتي بير-اوردایہ بیجے کے لیے اس کی والدہ کے قائمقام ہوتی ہے۔ پوری طرح اس کی والدہ ہوتی ہے۔ بیساکہ الفی لوگول نے مغی خلنے قائم کر لیے ہیں ، جن سے اندے لیتے کے بیات مے معینوں سے کالے جاتے ہی اور جوزوں کی تربیت برورش کے بیج شینی الان استعال کیے جاتے ہیں . تا ہم برلوگ لان دا بول کی پرورش اور بالنے برفخرکرتے ہیں اور اسس کو حسین وجیل بناکرد صور دیتے اور و صور کھاتے ہیں۔ تاہم اس کا جوانجام کارموتا ہے اورانتها في ردبل شائج بطلته بين ان كالنفين علم نهين بوتاً ـ جنائج انسانی ترمین و پرورش کے کارخانے ایسا کرسکتے ہیں کہ بچہ، بیے سے کوئی بھی چیز ہے۔ یا جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی دیگرزندہ جیز ہے۔ تاہم ان كارخانون سے إلىا نہيں ہوسك كري بچر ابنى شخصيت ميں كامل اورعظيم إنسان بن مائے۔ اپنی مکوین وخلقت میں اجھا ہو، اورانسانیت میں صالح دنیک

استاذعلامہ فدالدین عشر اس سلط میں دقمطرازیں:۔

« میں نے پر نیور طی کے ایک مفعوص پر وفیر کو ایکچر خورسے سنا، استاذ

منکور عبم تربیت و پرویش میں درج تفصی کے مامل ہیں بعنی ڈو اکم محمدالین معری ۔

برطانیہ میں اختصاص درج تفسعی کی فروع اور کیمبرے پوئیورسٹی میں آپ بی ایکج

وی کی ڈیکری لیتے سے قبل مجرد سے مقے۔ جنانچہ ان کی مکاہوں نے اس

فروع کو دیکھا سے انگریزی معافرہ کہا جاتا ہے۔ کواکم ماحی مذکور کہتے ہیں کہ

فروع کو دیکھا سے انگریزی معافرہ کہا جاتا ہے۔ کواکم ماحی مذکور کہتے ہیں کہ

فطرنت بہو۔

اعفوں نے بعق ایسی ابحاث اور کیچر سے جنیں بطور تبھرہ ومنا قشہ اس شیم کے بروفیسر زیر بھٹ لائے سفے۔ تبعرہ و بحث کرنے و لئے یہ بڑے بڑے علم انفی بروفیسر زیر بھٹ اور نز بہت کے محکمہ برطا نیر کے علماء سفے۔ چنا بچہ جس بفت اس سوسائٹی اور نز بہت کے محکمہ برطا نیر کے علماء سفے۔ چنا بچہ جس بھٹر نے احتیں بہت زیادہ متا شرکیا وہ یہ ختی کہ جس بحث میں مذکورہ افراد الجم بھٹر نے احتیں بہت زیادہ متا شرکیا ہوئے کہ عورت آبا کام کی فرق میں با برکل سکتی ہے یا نہیں ؟ جی ہاں ، انگریزی عورت کام کے لیے گھر سے با برکل سکتی ہے یا نہیں ؟ جی ہاں ، انگریزی عورت کام کے لیے گھر سے با برکل سکتی ہے یا نہیں ؟

عورت کا گھرکی بیار دیواری سے طازمت، کام وغیرہ کے لیے با ہر کانا،
اولا دی تربیت سے تساہل اور غفلت ہے۔ جو گئے والی تسلول کی تربیت اور
برورش کے گھرنے کے خطرے کا الادم اور خطرناک اور گھنٹی ہے۔ اوراس طرح
قوم کوصالح اور باکیزو مواطن و بھگوں سے محرم کر دینا ہے ۔ ایسے تو پوری قوم
کو کام اور محنت اور کام کے مناسب اوقات سے محرم اور خالی کرناہے ، کہ
وہ نیکٹر یویں میں معروف لیے۔ ایسے مواقع سے محرم کرنا ہے جن سے محراد د
مورج حسین وجیل ہوتی ہے۔ اور ایسے مواقع منا رئے کرناہے جس کی قوم اور

ادریه بهت بوی دهمی اورخطره مرون اس کرده پرمتحرتهی میکه یه تمام ان سبیدی مفکرین اور خواک کام شکه اور پردیس اورام کیم کام شاه به بین مفکرین اور خواک کام شکه اور پردیست بوریس اورام کیم کام شاه به بین کام بیان نقل بهان می ابر معاضره امریکیدا و دنامور عالم دکتوره ایلایین کاربان نقل سروی به به برد

باست بیا مشبہ ہے شمار تجارب نے اس منرورت اورابمین کوتا بہت کر دیا ہے جس کے مطابق مال کا اپنے گھریں ہی رہنا لازمی اور صروری ہے۔ اس کی پر

ڈیوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرہے۔ مبدیدنسل اورگذشتنہ لکی پیالٹنی
اورفطرنی بلندی میں نمایاں اور ممتاز فرق یہ ہے کہ مبدیدا ورنئی نسل میں مال نے
اپنا گھر چھوڈ دیا ہے۔ اس نے لینے بچوں کی ترمیت و پرورش کو نظر انعانہ
سرتے ہوئے و مسروں کے ذمے لگا دیا ہے اور بے عیارے نیچ کوان
توگوں کے باس جبوڈ دیا ہے جواس کی برورشس و ترمیت اچھ طریقے سے
نہیں کرسکتے۔



# عورتول كالمازمت كرما فعطرناك مسئ

در حقیقت عورت کا اس کے علاوہ کی کام میں معروف ہونا جس کے اسے پیدا کیا گیا ہے اور جو بات جبی طور پر اس کے مناسب رکھی گئی ہے۔ اس کے سیے انتہائی نقصان دہ اور قابلِ ملامت سے اور اسس کے عواقب دنتائج ان لوگوں کے وہم وگمان میں نہیں جوعورت سے قطرت اور جبت کے برعکس کام بیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے نقصانات ہیں جو کہ انسان جبت کے برعکس کام بیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے نقصانات ہیں جو کہ انسان کی حادی اور معنوی زندگی برا نمرا نداز اور مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے نمایاں تربن اور واضح تربن نقصانات آئندہ صفحات میں درج کیے جاتے ہیں۔

#### مرد وعورت کا آزادانه اختلاط

جنانچه خاتون اورد حب آسته طقی می یا جلدی ال میں از خلاط ہوتا ہے توان کے باہمی تعلقات اور شقے سے ان کے اخلاق و کردار گھل جانے ہیں اور خصوصًا و مام جوعورت کی شخصیت سے مفقود اور معدوم ہو جانے ہیں اور خصوصًا و مام جو ہوریہ ہے جو اس کے جال کے عنصر ہیں ہے اور یہ حیا اس کے جال کے عنصر ہیں ہے اور یہ حیا ورتم ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس پر دنیا کے نفع اور اجر کے طالب بھر نے ہے کہ اس پر دنیا کے نفع اور اجر کے طالب بھر نے ہے کہ لیک کر اسے گھر لیتے ہیں ۔ بھر نے ہے لیک کر اسے گھر لیتے ہیں ۔ اعلانیہ ان خوان میں کیمونس ف نے ایک کر اسے گھر لیتے ہیں ۔ اعلانیہ ان موان کے بہت بڑے کے ایک کر اسے گھر ایتے ہیں اور اور جو میں ، یہ اس وجہ سے ہیں کر عورت اور خوان کا م کا ج میں شریب ہوتی ہے ۔ چنانچہ اس نے اپنی کا ب بیولوی اور فون نویں ، میں کھا ہے :۔

"براکیب ناقابل نردید مقیقت به کرتمام شعبول کے تمام مردوں اور عور تول میں جول اور مردوعورت کا آزادان میل جول اشروع ہوجکا ہے۔ یہ حالت انتہائی اور سنگین خطر کا کس بے ۔ برواشتراکی نظام کے لیے تباہی اور بربادی کا الارم اور خطرہ ہے۔ بیس لازی سبے کہ اس الارم اور خطرہ سے برمکن طریقہ سے جنگ و تتال کیا جائے۔ کیونکم عورت سے اس طرح کی جنگ و قتال بہت تریادہ مشکلات کی حامل اور خطن مراحل کی حامل ہے ۔ اس طرح کی جنگ وقتال بہت نریادہ مشکلات کی حامل اور حظن مراحل کی حامل ہے ۔ ا

ميرك إلى اليسية ارول واقعات ين ين سي ينا بت مؤنا سي كمبنى ا ختلاط اورسے حیائی نه صرف معولی مزدوروں اورعام کارکنوں کے بھیلی ہوئی ہے بلکرانتہائی اعلی درسے کے نام نہاد مہزب توکوں میں بھی یہ عام ہورہی ہے۔ ۲۱) اختماعی صوریت حال سے محاظ سے عورت کا گھریا وامور کے کام مرانج مزدینا اجماعی معاشرتی زندگی کے تاروپود بھیرنے پر ننتج ہو تاہے اور معاشرے کی اجتماعی حالت مضطرب و برانیان موکرره جاتی سبے . اس طرح که میے والده کی شفقت اور رحم وترس سے محروم ہوجائے بیں اوراس کی رحمت وراُفن سے حصہ نہیں لے پالے یص کے نتائج انتہائی مہلک اورمضر ہوتے ہیں اورخاوند ا بني جان وننس كون كاعنفر مفقود بالاسب و وجب لين كوروابس اولتا ہے تواس کواس یات کی تمنا ہوتی ہے کہ گھریں کام کاج کے بعد مجھے کوئی مسکوا تا اورنوش مديدكمتا موانظركة بينانجرانتهافي براميداوريرسنون كان غورس تجيم سننا عابية بين - ا وروالدكو بوكام محنت ومشقت ا ورفع كا وط بهني ق ہے دواس کا مفکوہ کررہ ہوتا ہے تاکم وہ اس کی تفکا وط دور کرکے کام کے بیے فائم ہو۔ مکین اس کی بجائے وہ اس شکوئی اور تکلیف سے بی زیادہ سخت

عالات کاسا مناکر تاہیے تواس کے دردوالم اوررنج وتھکاوف میں سختی ہوتی

ہمنے نوداس طرح کی خاندانی اور قبائلی مشکلات دیمی ہیں جواس کے بس بردہ اور بس منظر میں ہیں جبہ خاوند دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنے بر مجبور ہوتا ہے اورو و اس سے بعید ترا ورمشکل معاطے میں اس کے نتیادل کوئی طريقيرانفتيارنبي كركت .

رم) معاشرہے کے اجتماعی سخت خطرات میں سے ایک بیر بھی ہے کہ عورت کام کاج میں مصروت اور شنول رہتی ہے اور نو ہوان اس میں مصروف ومشغول ہورہاتے ہیں۔ اس طرح وہ کام کاج بھی نہیں کر باتے اور ان کی و یوشال

ا وربقت البکسی خانون کودیجیس کے جس برکوئی خرج کمے والا با کفیل نہ ہوگا، یہاں وال کاروبار اور کاموں میں مصوف ومشغول ہے۔ بیاس کام میں معروت ہوگئی ہے اور اسے ان کا موں تے معروف کر دیاہے۔ اس نے ابنے بیجیے ایسے مردوں کو جیور اسم جن کا خاندان بھی ہے، نوجوان بھی ہیں اس نے ایسا عرکے ابتدائی مصر میں کیا ہے۔ ال کو کام کرنے کی توفیق

فاندان کا سربراه اوردسی تو بھوک سے بہتے وتاب اوربل کھارہ ہے اس لیے کہ وہ اس عل اور کام سے محروم ہوگیا ہے جسے اس عورت سنے مشغول ومصروت كرركها سبع له جائج كنوارا نوجوان ممض اس ليعشا دى نبس كرستناكبوبكم اس كواپنى بېنىدا درمرضى كيےمطابق غورىن . . . . نہيں ملتى -اس سے بڑھ کرسنم یہ کہ شادی کرنے کے سلسلے میں اس کو کوئی مددگا رہیں متا اور

نه بی کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جواس کے کنبہ اور خاندان کی بنباد اور تعمیر کرسکے۔
عورت براس طرح وبال نا زل ہوتا ہے اور مرد برجی بیک وقت اس مے طرح خاتون اور عورت اندواجی نزندگی اور اس مبارک مرحلہ ہے اس یے محروم ہو جاتی ہے کہ یہ لالجی اور کنجوس و بخبل ہوتی ہے۔
اقتصادی صورت مال ہی مزدور اور کا کن کا اختبارا قتصاد و محافیا کے عرف میں ایسی اساس پر ہوتا ہے ، جس کے نتا رکج اور قرات انتہائی نیادہ اور بکثرت ہوتے ہیں ۔ اور اس کو کا م کا ج کرنے کی طاقت مامل ہوتی ہے۔
تریادہ اور بکثرت ہوتے ہیں ۔ اور اس کو کا م کا ج کرنے کی طاقت مامل ہوتی ہے۔

یمی وه عنفرہ ہو تورت کے کام وکا روبالہ کی مشغولبیت ومصروفیت میں حاکل اور حارج ہوتا ہے۔

بیس خانون اور عورت کوبره اس مبل کجیل او دغلاظمت کا سامناکرنا برطرتا ہے۔ جوغائب سات دن مباری رہنا ہے اور بعض اوقات بیرسات دنوں سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔

پینانجید حین کے اس ما ہانہ دورہ بیں عورت سخت تکیمت ، اور مصائب والام برواشت کرتی سبے ، کیونکہ اس کو لینے مزاج کی تبدیلی اور نقسیت کرنا براتی ہے ۔ یہ وہ چیز ہے اور نقسیت کرنا براتی ہے ۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ عورت کو مکمل طاقت و مقدرت اور پوری قوت پر نہیں چھواتی ۔ اس مین سے بھی براھ کر وہ مرحلہ آتا ہے جس کوہم وضع حمل اور بچر مسائنے کا وقفہ کہنے ہیں ۔

چنانچیمل کے آخری دوما و میں کم از کم اس کوکسی طرح کی مشقت اور تکلیفت دینا نا جائز ہواکر ناسہے اور کوئی ایسا کام اس سے نہیں لیا جاسکتا جواس کو تفکا فید کیونکه به مرمن سے بھی زبادہ سخنت نا نرک مالت میں ہوتی ہے۔ مالت میں ہوتی ہے۔

۔۔۔۔۔ چنانچہ عوریت کے اعصاب مفطرب ہوجاتے ہیں اور اس کی مکروسورچ اور تا مل کی قرنیں سخت کمزور ہوجاتی ہیں ۔

میرولادت کے بد جبیاکہ حکماء اوراطباء کا کہنا ہے۔ خاتون اور عورت زخمی ہواکرتی ہے۔ یہ زمرجیسی نازک تربن مورت مال میں مبتلا اور دوجار ہونی ہے۔

اوراس طرح یه متعدد و نشنوع امرامن میں مبتلا ہوجائے کے قریب و مزد کی سیس میں مبتلا ہوجائے کے قریب و مزد کی بیت ہوتے ہیں مزد کی بیت ہوتے ہیں مزد کی سیسے ۔ اس کے مبتسی اعضاء مسلس لگا نا رمتحرک ہوتے ہیں کی طرف لوط سکے جرولادت سے قبل تھی۔ ماکہ یہ ابنی ممبعی حالت کی طرف لوط سکے جرولادت سے قبل تھی۔

اور عورت حمل و ولادن کی وجہ سے مربینہ عورت کے مشابہ اور متشکل ہوجانی ہے۔ یہ صالت مرض بجند متعدد ماہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس عرصہ میں عربت کا کام نہ کرنا واجب اور لازی ہے۔

توکیا هرف اقتصا دومعیشت ادرا قتصادی ومعاشی نوائدگی معلمت سے بی عورت کواس کی فطرت ، طبیعت اور محضوص عمل و لا یونی سے محروم کر دیا جائے۔
یعنی بہت بڑی اور فظیم لا بوئی سے ، تاکہ وہ لینے گھرسے با ہرکام کرتی اوراس کی طا می بینی بہت بڑی اور اس کی طا میں مورد میں مارخ ہوکر بیری ہے۔ یا بھر مطاکر رہ جائے اور بیر ہرا ہ لینے کام اور فریو فی میں فارغ ہوکر بیری ہے۔ یا بھر ولادت کی صودت میں ہر دوسال یا تین سال کے کام سے باسکل فارغ محض عمل میں میں مردوسال یا تین سال کے کام

اورولادت کی وجہ سنے ہو۔ اس فعس بحث کومعروت کتاب ما ذاعن المراَة " میں طابعظ فرائیے -بری مرتاب وکٹ نورالدی العشرنے مکھی سے -

#### راسلام اور تعدّد ازدول

جب الله تبارک و تعالی نے محدرسول الله صلی الله علیہ واکہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرایا اور حضور اتور شی الله علیہ واکہ وسلم کی شربیت مطہرہ و منزہ نے زنا کو باطل فرما دیا۔ اور سراس چیز کو غلط فرار دے دیا جو تکا تول کی اقسام وا نواع اورا مثلہ کے ذیل میں آتا تھا اور سراس بات کو جو عورت کی تعداد و کئی ہونے بیشتل تھی۔ مثلاً عورت کا سا زوسا مان ہونا یا اس کا بطور حیوانِ مملوک استعمال ہونا۔ چنا نچہ تعدیدانہ وا مبات کو مطلق حرام قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی مردول کو اس بات کی کھی چھی دی گئی کہ وہ جو کچے عور تول کی قداد کی اور تعدد میں مبالغہ چاہیں کہ نے رہیں۔ اور نہ ہی عور تول کی تعداد سے مقید فرا دیا جس کے بارے میں نسل کی صلحت اور عکم نی خوا میں کی اور علی ما دیا جس کے بارے میں نسل کی صلحت اور عکم نا داور موا شرے کی صالف کی خانی نیز جیسے مرد کے موا فق اور مطابق مردول کی طافت واستعماد کئی ۔ چنانچ سربیت مطہرہ نے حکم فرما ما کا

نیزاس کی جمله شرا نظمیں سے ایک شرط بیصی ہے کہ مردکوعور توں بیخری اورنیق کے مردکوعور توں بیخری اورنیق کی مدل وانصافت ، یا خاوندا کی سے زائد بیویوں میں عدل وانصافت رکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں عدل وانصافت رکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت رکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت رکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت رکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں میں مدل وانصافت دکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت دکھ سکے . تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت دکھ سکے ۔ تاکہ صب امکان وقدرت میں مدل وانصافت دکھ سکے دوران میں مدل وانصافت دکھ سکے دور

عودتوں پرکیے جانے والے اس طلم وسنم کو دوکا جاسکے۔ جوان برقبل از اسلام روارکھا جا ٹانخا ۔

تائم اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے کہ اسلام کا دیدار، شریعیتِ اسلامیہ کی تعیمات کومضبوطی سے تھاشنے والا اور شرعی صدود کو جانئے سمجھنے والا مرت ایک ہی صدود کو جانئے سمجھنے والا مرت ایک ہی بیری اور زوجہ پراکتفا کرتا ہے۔ تا ہم اگراس کوظلم کوئم کا اندلیثہ نہ ہو تو مورورت کے بیش تظروہ ایک سے زائد ثنا دیاں بھی کرسکتا ہے۔ الشرتیارک و تعالی نے سور ق النیار میں ارتنا دفر مایا ہے:۔

توجعہ: ۔ اگر تھیں اندائیہ ہوکہ یتیم الوکیوں میں اتصاف نہ کردگے تو کاح میں لا کے چورتیں تھیں خوش آئیں دودواور میں تین ین ادر چار چار گردود کر والو میں ایر نہر کو سکو گے توا کہ می کو ہو ایر ایر نہ دکو سکو گے توا کہ می کو ہو ۔ یہ اس سے یا کنیزیں جن کے تم الک ہو ۔ یہ اس سے نہ ہو ۔ یہ ہو ۔ یہ ہو ۔ یہ

دَانَ خِغُمُّمُ اللَّهُ تُقْسِطُوْا فِي الْبِتَافِي فَا ثُلِحُوْا مَا طابَ لَكُوْمِّنَ النِّبَاءِمَثَنِي مَا مَكُونَ تَعُولُوا فَوَاحِدَةً الْهُ اللَّهُ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً الْهُ مَا مَكَكَ آيُمَا ثُكُورُ فَوالِهِ ادْ فِي اللَّهُ تَعُولُوا لِلهِ

عول كامطلب ظلم مع ديعى ايب بى عورت برا قتصار كرنا بإ ايب بى

ك ب سوية النساء، آيت ٣-

جن سے تعدد از واج کی صرورت لابدی مومانی سے مثلاً بیوی کا باسنجھ ہونا۔ بیوی کا سے مثلاً بیوی کا باسنجھ ہونا۔ بیوی کا سے مثلاً بیوی کا باسنجھ ہونا وغیرہ ،جس سے اس کے خاوند کو بہر مال الکب تعلیم میں مصور اور مقید نہیں کیا جا سے ا

اس کےعلاوہ بھی دیگرا سباب بین جن کا اس وفت میں ذکر نہیں کرنا پیا ہتا رتا ہم ہم ایک اہم اور لازمی نقطے کی جانب انتارہ کرتے ہیں جس کوادمی بساطنت ما سانی سے مجھ کی سے اس م

اسلام میں معاشرہ اوراس کی نظریں ایک میزان کی طرح ہے، حب بیں اعتدال اور توازن واجب ولازی ہے اور توازن واعتدال کی محافظت کے بیدلازی ہے کہ مردوں اور عور توں کی تعداد کیساں ہو۔ اگر مردوں کی تعداد عور توں کی تعداد کیساں ہو۔ اگر مردوں کی تعداد سخنت عور توں کی نعداد سے برحکس، توہم اس مشکل اور سخنت اورائش کو کس طرح مل کریں ۔ اگر توازن اللہ بیٹ ہوکررہ مبائے توہم کیا کریں ؟ یا مثلاً ہم اس وقت کیا کریں جی عور توں کی تعداد مردوں کی تعداد سے دوئی اورکئی گنا امنافی ہوجائے۔

ور ہم عورت کو زوجیت و شادی کی نعمت سے محروم کردیں ؟ اس کوال منے بننے دیں ؟ کیا ہم عور نذل کو اس طرح جیوڑدی کہ دو فاحشہ اور رذیل طریقہ پر سے میں ہوتی رہے ہوئے کے وقت سے میں کا مزن ہوتی رہے ۔ جیسا کہ بورپ میں عور تول کی تعداد کے زیادہ ہوئے کے وقت سے خلیم کے فاتھے کے بعد پیش آیا ۔

یام اس شکل اور سخت بیمانی کو نترلیت فامل طریقه می سے حل کریں جس سے میں میں اور کرامت کی حفاظت و دفاع کریں۔ خاندان کی طہارت اور باکیزگی کا بجاؤ کریں اور معاشرے کی سلامتی کا اہتمام کریں ؟
اور باکیزگی کا بجاؤ کریں اور معاشرے کی سلامتی کا اہتمام کریں ؟
عاقل کے نزدیک ان میں سے اکرم وافضل کونسا طریقہ ہے ؟ کیا یہ کم

مکے بمین رکھنا وسائل کے قریب تر ہے ناکہ نم جوروظلم میں نہ جا بڑو اور نعتہ دِروجان سے ظلم مانع اس شخص کے لیے ہے جس کے باسے میں فدشر اور اندین ہوکہ وہ اس ظلم فزیادتی کا اربکاب کرنے گا۔

بیس قرآن مجید کی مذکوره بالا آیت شرفیه اس بات برد میل سبے که تورد ازداج حرام بے خصوصاً ایسے شخص کے سیے جس کد بین توت ہم کہ متعدد بیویال میں سے سی وجہ سے کسی ایک بیوی اور زوج برطلم ہوگا اور بران میں سے کسی ایک بیوی کو دوسری ایک بیوی کو دوسری ایک بیوی کو دوسری کسی کو دوسری کسی بیوی پر فضنیلت ہے گا۔ اگر خا دند کا اراده ہی ایک عورت سے جانبواری اور نامی بیوی برد جراولی اور نامی کسی بیری برد کراولی اور نامی کا بوتواسس طرح اس پر دوسری بیوی بدرج اولی حوام اور نامی اگر نوگی ۔ مثلاً اس کا بدارادہ ہموکہ وہ اس کو نالی بند کرنے کی وجہ سے نقصال بہنیا ہے گا۔

فضیلة الشیخ محد علی الصالوتی رم اینی تعتبیر در آباست الاحکام" میں ارتباد فرملت میں :-

وه حقیقت جربرانسان کوجاننی جا بینے، یہ ہے کہ متعدد بیویوں اور ازداج کی اجازت دے کراسلام نے اپنی مایئر تا زاور قابل فخر خربیوں میں ایک خوبی اور مایئر نازنعمت عطا فرائی ہے۔ کیونکہ اسلام نے اتسانی کی وہ سخت اور نبر دست شکل مل فرادی سبے ، حین کا سامنا اور مقابلہ آج کی اقوام بکل اور موجود و معاشرول کو سے - بیس اسلام کے معکم کی جائے رجوع کے سوا اس کا کوئی نتبادل مل نہیں ہے اور اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ، کہ ہم اسلامی نظام بیر مضبوطی سے کا ربندا ورعمل پیراہوں یا اسلامی نظام بیر مضبوطی سے کا ربندا ورعمل پیراہوں یا بیمن اوقات البید زبروست اور سخت اسباب سے دوجار مونا پڑتا ہے بعن اوقات البید زبروست اور سخت اسباب سے دوجار مونا پڑتا ہے

عورت کو ایک مقدس اور ایک بندهن می با نده دیا جائے جس میں وہ دوسری عورت کو ایک مقدس اور ایک بنده می مرد کی حابت اور حفاظت بی مرد اور حفاظت بی مرد اور حفاظت بی مرد اور حفاظت بی مرد اور خیانی اور بیت اور خاتون کوخیانی اور بیت جی کچیدا نتبائی با کیزه سرعی طریقے سے بو یا ہم عورت اور خاتون کو خیانی بددیا نت و معشوقه بنا دیں ۔ اس شخص کے لیے جوگنا ہو کرتے پر نا ہوا ہو اور اس طرح ایک مرد وعورت کے ما بین گناہ وجرم کا گھنا وُنا تعلق قائم ہو جیائے ۔ ؟

یورب میں عیسائیت نے اس گناہ کو اختیار کیا ہے جس کا دین نفر قر اندواج کو حرام قرار دیتا ہے لیکن اس نے اس میں خرا وربھلائی نہائی، سوائے اس کے جسے اسلام نے لیٹ اور اختیار فرما یا ۔اسلام نے تعد دازواج کو مباح قرار دیا ۔ تاکہ وہ سیمی عور تول کی طرح زنا اور ناجائز وحرام امورسے مباح توان نا بائز وحرام امورسے مجتنب سبے اوران نتا رکے سے بچی سبے ۔ جوانتہائی مہلک، معز اور خطرناک بی اوراس سے آگے ان نا جائز بچوں کا مسئلہ ہے جن کی تعداد مقر والت تعداد کا مسئلہ ہے جن کی تعداد مقر والت تعداد کی اوراس سے آگے ان نا جائز بچوں کا مسئلہ ہے جن کی تعداد مقر والت تعداد کے ان نا جائز بچوں کا مسئلہ ہے جن کی تعداد میں اوراس ہے۔

بورپ کی ایک یونیورٹی کی پروفیہ رکھتی ہیں،

د عورت کی مشکل کا عل، جم یورپ میں پرایشان اور دھی ہے، اسی میں

ہوکہ تعدّد ازواج کومیاح قراروے دیا جائے۔ میں خوداس بات کو ترجے

د یتی ہوں کہ میں ایک شخص کی دن ہیں ہیں ایک ایک ہوں ۔ مگر وہ ایک

کا میاب وصیح کردار کا خاونہ ہو۔ تاہم میں ایک ایسے شخص کی بیری بنیا نا پسند

کروں گی جو بدکا سوید کردارہ ہو۔ اور بیرموت اور فقط میری ایک عورت کی دائے

نہیں، بکہ سال سے یورپ کی دائے ہے ؟

ہم ۱۹ م کے سال میں فرجوانوں کی یورپی عالمی تنظیم نے میورخ دومنی میں

تعد د ازداج كومباح قرار دبا به اس شكل اور كمض مرسط كاحل تما كم عورتين زباده اورمرد كم بين اورابيا دوسري عالمى جنگ كے بعدواقعى بيش آيا -تائم اسلام نے اس مشکل کوانتہائی کیجرو اور بہترین طریقے سے مل فرايا بيد اورابيا بفيك اس وقت بهواجب عيسا مُين ولدل مي معينس كم با مقر والركوري موكني حس كا وه مه تواظهار كرسكتي متى اور نه بي اس فيصلے كو والیس لینالیندکرتی، تو جیرکیا اسلام کے لیے اس مثل طاہرہ کے مل کے یے بہت بڑی فضیلت نہیں ،جس کاحل دیگرافرام ومکل کے ہال نہیں - اور اس كى مثال ملى مشكل بعد بين كا ندمب ودين اسلام نهيب -بهال بهمناسب بهوگا که میں بعض فقرات ، شهیداسلام سید قطب کی کتا « سلام العالمى فى الاسلام" سعنقل كرون بجال آب تعفرايا:-واسلام می تعدداز دارج کے اہم مسلے برفخا لغین نے بے سرویا وہے تکے اعترامنات اورمن گھڑت یاتیں کی ہیں، توسوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کی زیدگی من كيا واقعي يه خطره اورا فت ومصيبت بهد ؟ میرے خیال ونظر میں ہرمعا شرتی مشکل اس یات کی صورت مندہے کہ اس كويشر تويت من تقورًا تقورًا تداخل ما صل مع محرم شكرُ تعدد ازواج كونهي -كيونكم اس كامل خود اين أب بى موجا أب عدير اليامسكلم بعص مي مندسه حكومت اورجاوى مويته بن اوراس مي نظريات وتشريعات مرامت میں مکومت نہیں کہیں۔ کیونکہ ہر قوم میں مرداور عورتیں ہیں۔ لیس جب مردول کی تعداد عورتوں کی تعداد کے متوازن ومساوی ہوتی ہے توعملی طور بربر مشکل اور محال ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے زیادہ کسی سے شادی کرسکے۔ تا بم جب قوم وامت كا توازن بمراتاب ، مردون كى تعداد عور تول سے

کم اور قلیل ہوتی ہے جیب کہ جنگوں اور ما ذنات ومصائب میں اکثر وہنی مرد مقابہ اور آمنا سامنا کرنے ہیں ، توبہاں حرف ایک ہی طریقہ اور اسلوب مکن ہوتا ہے کہ ایک مرد متعدوا زواج اور ایک سے زائد کئی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے۔

نیس میں اس وقت اس مالت میں غور وفکر کرنا ہا ہیں اوراس کی اس وقت سب سے زیادہ اسان اور زیب ترین مثال بوری ہے، جہال ہر زجوان مرد کے مقابلے میں تین نوجوان عور تیں یا ئی جاتی ہیں۔ یہ اجتساعی اختلال اور العظی پلط و تباہی کی مثال ہے تو مشرع ، ما حب سر بیت اس کا آمنا سا مناکس طرح کرے ؟

چنانچہ اس کا تین میں سے مرف ایک مل مکن اور اسان ہے۔

پرد لا حل یہ ہے کہ ہرمردا ورہر شخص ایک ہی عورت سے شادی کے
اور دوشخص زندگی اس طرح گزاریں کران کو کوئی جا نتا ہی نہ ہو۔ نرایک شخص
کسی شخص کو، نہ ہی گھر کو، نہ ہی کے کو اور نہ ہی خا ندان کو جا نتا ہو۔
دوسی ا مل یہ ہے کہ ہرمرد ایک عورت سے شادی کرے اور اس سے
وہ خا وند جیسے تعلقات استوار کرسے اور وہ باتی دلو دوسری عور توں سے
مختلف ہو۔ یا ان میں سے ایک کے خلاف ہو تاکہ وہ صرف مرد کو پہاتے بینے
اس کے کہ وہ گھر کی واقفیت اور خرر کھتی ہو، یا ہیے کو پہانے نے۔ بیس جب آپ
نیم کر دیگی و فیاع کو برداشت کر رہا ہے۔

نیسواطل بے ہے کہ ایک مردایک سے زائد خواتین سے شادی کرنے اور اس خاتون کو خرب زوجیت سے توازے ،اس کو گھری حفاظت واما ماس ہو۔ نیز خاندان اور قبیلے کی ضائمت ہو، اس کا منہ پر اور اندون جرم وگناہ کی غلاظت اور گندگی سے اعظم ماس طرح وہ گناہ کی برلیثانی سے بع جائے اس طرح وہ گناہ کی برلیثانی سے بع جائے اس کے ضمیر کو عذاب نہ ہو۔ اور اس طرح بورامعائثرہ اشتراک اور حسب ونسب و نسب و ناندان کے اختلاط و میل جول سے بع جائے۔

یہاں ہم تعدد انواج کے بارے ہیں ایک مکمل دہنر بن کلمنقل کرتے ہیں اس کوہم ندوۃ العالمیر سے نقل کرتے ہیں ہو مملکۃ العربیالسعودیہ کے بڑے ہیں بو مملکۃ العربیالسعودیہ کے بڑے برا سے علی راور دیگر بہت سے مکروقانون کے ماہرین کے درمیان پورب ہی واقع ہوا۔ ان علی رائے کہا ،۔

" یہ بات بوکہ تعداد ازواجات سے تعلق ہے تواس کا دروازہ سے تعلق ہے تواس کا دروازہ سے کھل قبل اسلام نے نہیں کھولا۔ بلکہ بیرتو مداور شرط کے بغیراس دقت سے کھل گیا تھا جبکہ بہودی ندہب کی ابتدا ہوئی اور بہودی ندمب عیسا ثبت کے ندہب کی ابتدا ہوئی اور بہودی ندمب عیسا ثبت کے ندہب کی امل اور جو ہے ؟

یہ بات تومعلوم اور ظاہر شدہ سے اور دونوں ندامیب اس کومیا نے ہیں کہ تعددازوا جان انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام کے درمیان قائم تنی اور یہ ابدالا نبیار سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانۂ اقدس سے ہی ابدالا نبیاد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانۂ اقدس سے ہی ابل عرب ، یبودیوں اور سلمانوں کے نزد کی متعالوت تنا۔

اسی سیدار اسلام کی دائمی اورسنهری تعلیمات نے ان اوضاع وقوانین کا

رناج معالجہ اور در مال فرما یا ہے اور سب سے بہلے اس بات کو حرام وناجائز فرما یا کہ بچا دسے زائد ہو یال نہیں رکھی جاستیں اس طرح اسلام نے قبل ازیں وہ دروازہ بند کر دیا جوکہ تعداد اور مدکی تعیین کے بغیرظا ۔ اس میں اسلام کی سب سے بہلی تخدید اور اولین اصلاح

اسلام نے اس کی دوسری اصلاح بر فرائی کہ اس نے اپنی سنہری تعلیمات سے خا وند برعدالت واقعا میں مشرط لگادی کہ بیولوں کے حقوق کے درمیان عدل واقعا میں ہونا جا ہیں ۔

اور بیری کے لیے اس عدالت فضی میں بی مراجعت متنین فرمادیا کہ وہ حقوق میں عدل کی طالب ہوسکتی ہیں۔ متعددمگااس معددت میں جبکہ عدل نہ مہور کا مهد معدالت وانصاف کامطالبہ یا شادی و کیا مے کافسخ کو نا ہوگا۔

ا ہم بیدیوں کا متعدد ہونا دنقد و إزواج ) کا جہاں بھی بیلی بیوی کے بارے یں تعلق سے تواس میں غالب مورت برہے کہ زیادہ سے زیادہ کا حاس فاتون کی رونا مندی اور تومشنودی سے نہ ہو۔اسی کیے نکاح کرنے کے دولان عورت كواس بات كاحق حامل تقااور لينه اس حق كوطلب كرمسكتى تعى كهوه اینے آپ اور اسپنے نقس و مان کے لیے می طلاق کی مترط دیگاتی کہ اگراس کے فاویرنے اس شا دی سے زیارہ دیگر کاح وشا دیاں اس بہلی فاتون کی مرمنی، موافقت اوررمامندی کے بغیریں تووہ طلاق کے کی ۔ تعددانواج کے سلسدمیں یہ تیری اصلاح اوردر کی ہے جواسلام کے اس مومنوع مبس ثنائل ہے جے ہم تفدد الزوجات فی الاسلام کہتے ہیں۔ تا مماسلام كى سنهري اوردائمي تعليمات نكاح كى تخديد وتعيين مي بیش قدمی فرمانی ہے ۔ جیباکر ہم دیکھتے ہیں کراسی میں معاشرے کی مصلحت و رانه الم من الما اوراولا د كالحاظ مكاليا ب تاكريمسب مدود شربیت میں دہیں۔ البی صرود جو شرعی اور از دواجی ہول ۔ اور عورت کے حقوقی کواد اکریں مجائے اس کے کہ برایا حیت کی زندگی بسر کریں ، مُرمات اور جفدق كو دهوام سے كراكران كى بيروان كري -

\_\_\_\_\_

## عدّت أور أرونا بيننا

جب عورت کوطلاق بائن یا رجی ہے دی جائے یا دخول کے بعد نکاح فتے کر دیا جائے توعورت کے رحم کی بمات کے لیے اس پرعدت وا جب اورلاز می ہے اورعورت اس لیے مشروع ہوتی ہے تاکہ اللہ تبارک وا جب اورارشا دی تعمیل ہو۔ چنا نخبر اس سے مراد اس کے احکام کی تفصیل وزئے دی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فات اقدس کے مواکمی کومعلوم نہیں۔ تفصیل وزئے دی توالی کی فات اقدس کے مواکمی کومعلوم نہیں۔ چنا نخبہ اکس کو چنونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی توالیسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں۔

چا بچه ارفتادربانی ہے،۔

كَايَّهُا اللَّذِينَ المَنْوُا لِذَا كَكُونُو الْمُؤْمِنَاتِ ثُكَّ كَلَّوْنُورُونَ مِنْ تَنْلِ أَنْ كَلَّقْتُمُورُونَ مِنْ تَنْلِ أَنْ

نزجمله: ساے ایان والو! جب تم مسلما عودنوں سے شکاح کرو ، مجسوا عیں بے با خولگائے ججو کرد و تو بھا سے سابے تمشوه ق فه الكور عليه ق كم مدن نهي جه كند - تواخين من عدد ق تعند و مهاله كم الموارشاد اليي خاتون كه مد به جس كورين طهر با بنائج عدت كا حكم الورارشاد اليي خاتون كه يه جس كورين طهر با تين ميضون ك حيض الناده بي جنائج الوظى دو فرود ك عدت بيمي

اس سلسلے میں ارشادر "یا نی ہے:۔

وَالْمُطَلِّقَاتُ يَكُرُبُّصْنَ توجدد. اورطلاق دا بيال ابنى ما نوں با نفس مِن مَلا قَدَّةُ قُرْدُ عِ قَدْلاً كوردك رين بين حيف ك ادراضين يَعِلَى لَهُنَّ اَنْ يَكُمُّ فَى مَا مَلُلُ اللهِ فَي اللهُ الله

چنا بخیرا گرعورت کا حیض طلاق سے قبل منقطع ہوجائے یا اس کے بعد میں اور مورت مال یہ ہوکہ فاتون اوائل عمر میں ہوتو عورت کو اس وقت کی انتظار کرنا جا ہیئے۔ جب بحک کروونا امیداور مالیوس نہ ہوجائے۔ بعدا زال بیا عورت تین ما وہ کسے عدرت بیمی رہے۔

مورت من او المت عدت بینی رہے۔ رہی وہ چوئی عررت جس کوحین نہ آیا ہواور جوکر جین سے ایوس ہوگئی ہو اس وجہسے کہ اس کی عمرزیادہ ہوتو اس خاتون کی عدت بین ماہ ہوگی اور بیعرصہ طلاق سے نٹروع ہوگا۔

جنائجراس سلسلے میں ارشا والہی ہے:-

له به ۲۲ سورة الاستداب ، أيت وم

قاللًا في يَكِنْنَ مِنَ أَلْمَيْنِ تَوجِمه المراهِ الدِمُقَارَى عورَدَن مِن مِخْين مِن لِيمَاءِ كُمْدُ إِنِ الْرَبَّنِينَ مِن الْمَدِمْ دِينَ الْمُرْخِينَ كَهُمُ الْمَدِمْ دِينَ الْمُرْخِينَ كَهُمُ الْمَدِمْ دِينَ الْمُرْخِينَ كَهُمُ الْمَدِمُ وَيَن الْمَدِمُ وَيَن الْمَرْخِينَ كَهُمُ اللّهُ عَلَى مَدَ مَن مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

جنائب الله رب العرب كاارشاد المدار

دَا وُلَا نَ الْآخَالِ اَجَلَهُ تَ ترجنسر: - اور مل وايوں كى مياد ان يَضْعُن حَمْلَهُ تَ له سيم كروه اپناهل جَن لين -

اور جس خاتون کا خاوید قرت ہوجائے۔ حالا کہ وہ حاملہ نہ ہو، تواہ اس عورت سے دخول سے قبل ، تواس خاتون کی عدت بچار ، وس دن سے۔

بهيماكر ارفتا در آبا في بهد.

دا تذي يُن يُن يُن يُن فَي وَنكُو وَ

يَذَ دُونَ اَزْوَا جَا يَنتَ بَعْنَ الله وَي مِنكُو وَ

يَا نَفْسِهِ مِنَ اَزْوَا جَا يَنتَ الله وَي مَنكُو وَ

وَيَا نَفْسِهِ مِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْنَ الْجَلَّهُ فَى الله وَي وَالله وَي الله والله و

تدجدد ، ۔ اور نم می سے جومری اور بیبیاں جو دیں ، وہ چار مہینے دس دن تک بیبیاں جود ری ہون تک اپنے آپ کورد کے دمیں توجب ان کی علا پر روافذہ پر روافذہ بیر موافذہ میں جو حد تیں اپنے معاملہ میں جو حد تیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں ۔ اور اسٹر تھا ہے

ک بر ۲۸ - سورة الطلاق - آیت م ۲

عدت گذارنے والی عورت کے لیے لازمی سے کہ وہ اپنے سکن وکھیں یں ہی رہے۔ ال مگراس نمانون کو اس کی مان دنفس یا مال دغیرہ کے گرنے طنے یا جوزی چکاری یا فسن و فجرد کا خدشر ہو یا بیعورت بروسیوں سے تکلین واذبین بائے یا اس کے متوفی خاوند کے رشتہ دار اس کو ننگ کریں یا اس کوکسی جیز کی خربیروفروخت کی استیاج ہوا ور صورت حال بہر ہو كراس عورت كاكرفى ائب يا خادم موقعه برموجود منه بوقوده عندالضرورت کھرسے با ہر سیا سکتی ہے تاکہ وہ رہشتہ داروں اور بڑوسیوں کی زبارت کرسکے ادران سے بات جیت کرسکے رابشرطیکہ مدکورہ خانون فتنہ وفساد سے بجی اورمحفوظ رہے۔

تا ہم رمشعہ داروں اور مراوسبول کے ہاں اس عورت کا رات عظمرنا جائم نهیں جو کہ عدت گزار رہی ہو، اور نہ ہی عورت ابسا کرسکتی ہے کہ وہ تجارت یا زراعت کے لیے گھرسے با ہر سکلے۔ جب بک کہ اس خانون کے باس اتنا مال و دولت ہو جواس کے لیے کافی ا ورضرورت کو پواکرنے والا ہو۔ ا وروه عورت جوالله تنبارك وتعالى ا درآ نهيت وقيامت برا بسال رکھتی ہو، اس کے لیے بیر حائز اور درست نہیں کروہ تین ون سےزائد ایک مبت برروست بسينيا ورسوك منائ بنهراه عورت كا قوت بوت والااسكا کتنا بی قریبی در شته دار کیول نر بور بال محرخا وندکی موت اس سے شتنگی سے کیونکم عورت ، خاوند کے زینت نرک کردے اور مجمل و نوبصورتی نہ کرے

منی کراس خانون کے لیے اللہ تنارک وتعالی کی تا ب قران مجید میں الشاد فرود مدت اور عرصہ گزر ما ہے۔

جنا برام عطیه رصی الترعنهاسد مروی به کرمفنور پرنود ملی الترعلیه واله و مستدارتنا و فرما با ،-

"عورت کا فوت ہونے والے شخص پرتین دن سے زیادہ رونا بیٹینا اور سے آربادہ موت ہونے والے شخص پرتین دن سے زیادہ رونا بیٹینا اور سوگ عدت جارہاہ دس سوگ عدت جارہاہ دس دن کے کاتے دن کے کاتے مناکے اور دیک واروفیشی کیڑا نہ بینے سولئے دوئی کے کاتے ہوئے سادہ کیڑے ہے۔

اورخاتون وعورت سرمہ نہ لگائے نہ ہی خوشبو کومس کرے اسوائے کے کومٹ ہو کومٹس کرے اسوائے کے کام کومٹ یا تا خن کے مشایہ ایک خوشبودار پھرسے خوشبولگائے کے یک مستعد تا حضرت ام سمہ رصنی الشرعنہا سے مروی ہے کہ حضور میر نور مسلی الشرعنہا سے مروی ہے کہ حضور میر نور مسلی الشرعنہا سے مروی ہے کہ حضور میر نور مسلی الشرعنہا دورایا :۔

عبیہ والہ و کم نے ارشاد فرایا:۔
• وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہوجائے، وہ زردر کک کاکیڑا، اور سرخ زنگ سے ربھا ہوا کیڑا نہ جہنے اور نہ ہی وہ عورت سرم اور خصاب ارکا نے ۔
درگا ہے ۔

ا درسید نا صنرت امسلم بنت اسیرت المترعنها الترعنها سے مروی ہے کہ آپکے فا و تدفوت ہوگیا اور آپ کی آئیکھوں مبارکہ میں آشوب چہتم مقا بچنا کچہ آپ نے اپنی آئیکھوں مبارکہ میں آشوب چہتم مقا بچنا کچہ آپ نے اپنی آئیکھوں میں سرمہ لگا یا بچنا کچہ آپ کی ایک آزاد کردہ لوظری نے اس کو اس امرائی الترعنہ الترعنہ الترعنہ الترمنہ کے باہے میں دریا فت قرایا توسید نا صفرت ام سلمہ رصنی الترعنہائے ارت و فرایا کہ اس سرمہ کو اپنی آئیکھوں میں کوئی ایسی عوریت نا لگائے، سوائے ایسی عوریت کے سرمہ کو اپنی آئیکھوں میں کوئی ایسی عوریت نا لگائے، سوائے ایسی عوریت کے

جس کو بیرٹرمہ لگانے کی اشدا ورسحتن مترورت ہور جینانچہ دات کو بیرے مسرمہ لگلئے اورد لیے وقت اس کواپنی آبھول سے پونچھ لے۔ سيد نا مصرت امسلم دمنی الله عنهاند اس مديث باك سعدليل كيدى کر حصور فرزوسی الترعلیہ والروسلم اس کے ہال اس وقت تشریب سے آئے جہر سید نا مصرت ام سلمہ رصی اللہ عنہا کے خا وند کا وصال ہوگیا تقاتو اسوں نے کینے چرے پر مجھے رجگدارتیل مگارکھا تھا. حضور پر نورملی الٹرعلیہ والہ وسلم تے دریا فت فرمایا ہے ام ممر رصی النٹرعنہا بیکیا ہے ؟ توسید نا حضرت اُم سلمہ رمنی الشرعنہانے عرص کیا ، یہ مرت تیل ہی ہے اس میں کوئی نوست بو وغيره نهي بعد توحفور برنورصل الترعليه والهومم في ارشاد فرا باكه ساس سے چرہ نو بوان عور تول کی ما نند موسا اسے تواب اس کو رات کے دفت کینے چہرہ انور ہر لگائیں اورون کے دقت اسے کینے چہرہ انورسے ا تاردین ا ورایت بیمره برنوست و مهندی وغیره نه نگائی کیونکه به خصا سیست ستید نا حفرت ام سلم رمنی التُدعنها نے دریا فست کیا ، یا رسول التُرصلی التُر علیہ والہومم انو بیریں کس جیزکے ساخفہ الوں کو تھی کرکے سجھاؤں ؟ توصنور فرر نورصلی الترعلیه واله وسلم نے ارتباد فرایا "سدر دبیری کے بتوں، محسان - بیری کے بتوں سے اپنے سراقدس کو دھا نیو" اور اسراد کا مطلب 'ربیائٹ وارائش نہرزلہے۔

ا ورعورت نواہ طوبل عرصہ کک یامعولی اور مختصر عرصہ کک مجموعے ہوئے بالوں کے ساتھ میبت رقوت فندہ فتمن پڑھگین کہتے اور اس خاطرسے سے تاکہ خاوند کے خاوند ہوئے کے حتی کوا داکر سے ، الٹر تبارک و تعالی تے اس کو عود نوں کے لیے مشروع فرایا ہے۔

ببمشروعیت خاوند کے فوت ہونے کے بعد ہے تاکہ جال وسس ، اور خ بعورتی کی حفاظت کی جلسکے اور رحم کی برانت طلب کی جانسکے ، اس کے بيوں بوں اور فاوند کے اعزاء واقربائی لمبیعت وفاطر پر جرکیا جاسے الدعورت اكرجا بلين كے اعمال وافعال ميں سے مجھے كرہے توبير اس كے كيه حرام و تا جائزيه مثلاً به خاتون لمبنے لباس كوسباه وكا لاكر كے بہنے ري ایک گھریں می مخصوص اور مقرد مگر پر بیر جا سے ۔ یو ل معلوم ہو کہ یہ خاتون ہے یا عفریت با ایک میسم فولو و تمثال ہے جوکہ غم والام اورمصائب کا مجومہ ہے۔ لیکن کے مخترم خاتون اآپ کو اس سے مجی نہ یا دہ فعنبلت اور برزی مال ہے۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نم زیبا کش وارائش جیدد کر جوتے ہیں کر یا بغیر جوتے بہنے جلو۔ نیکن عورت کا یہ حق ہے کہ وہ کھائے سینے اور کھانے سے جو چیزاس کی مرضی ہواستعال کیے۔ تاہم خاتون کے لیے عسل کرنا اور پاک وصاحت مونا حرام ذیا مبائر نہیں ہے خواہ وہ غسل کرنا میاہے یاکٹرے دھونا جاہے۔ تا ہم عورت کو جا ہیئے کہ وہ تیل نہ لگائے ، نوسٹ بوکا استعمال اور معطر صابی نہ لگائے۔



#### بهانگفشات

غالبًا وعمویًا نوانین اس مگر مهم و گمان مین مبتلا به تی بین حس مگر کم علم اور جمالت کا دور دور ده به و بستیطان کی حکم اق کا دور دور ده به و استر التر التر تبارک و تعالی برایان کم بور

جنانچ ہنواتین بیال اولام وتخیلات کا شکا رمویاتی ہیں ،ایسی با توں کا تصور کرتی ہیں جن کا اصل ہیں وجود بھی نہیں ہوتا ۔ بعض افقات یہی صورتخال مشکوک نوایہ ہیں ہوتی ایسا ہوتا ہے ، ایسے امراض بیدا کرنے والے نوایہ ایسی عقول دیکھتی ہیں جو مرافین ومرض سے دوییا رہوں اور صعیف و والے نوایہ ایسی عقول دیکھتی ہیں جو مرافین ومرض سے دوییا رہوں اور صعیف و کرور نفوس کی طوف مائیل کرتی ہیں ۔ یہ باتیں ایسے وما غول سے نکلتی ہیں جو کہ فاسد، جموعے اور ہجرے ہول اور اس طرح کے پہلیول سے نکلتی ہیں جن کو میں نہیں ہو ۔ چنا سخیہ اس می ہو ۔ یا ان کو زبر وست اور سخت بھوک مگی ہو ۔ چنا سخیہ اس طرح کے کو کھتے ہیں ، دہر وازے اور ہرکھ کی سے جنوں کو دیکھتے ہیں ، دہر وں اور اس طرح کے کو کھتے ہیں ، دہر وں اور اس طرح کے کوگھتے ہیں ، دہر وں اور اس طرح کے کوگ ہر در واذیہ اور ہرکھ کوگی سے جنوں کو دیکھتے ہیں ، دہر وں اور اس طرح کے کوگ ہر در واذیہ اور ہرکھ کی کی سے جنوں کو دیکھتے ہیں ، دہر دوں اور

سیر صبوں سے بہ برا سے عفر بیت جون کی اوا زیں سنتے ہیں ۔ بہ اوا زیں ہ جہتوں سے بھی سنتے ہیں اور دیگر ہر مرقام سے ان کے کا نوں میں بول جہتوں سے بھی سنتے ہیں اور دیگر ہر مرقام سے ان کے کا نوں میں بول اوا زیں گرنجتی ہیں ۔ اور خواب کی مالت میں دشمن اس وماغ کو بول دکھائی دیتا ہے کہ وہ بچر ہے ہوئے فضیناک اون طی کی مانند ہے یا مرش اور کی جانے والے دیروست اثر دہے کی طرح ہے۔

مجھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ شکل وصورت عاشنی کی ہی ہوتی ہے۔ کبھی یہ جہد مکھائی دیتا ہے مجھی ہوتا ہے کہ یہ شکل وصورت عاشنی کی ہی ہوتی کہنے کی محکمائی دیتا ہے مجھی ستے سنیطان ،جو کہاس خاتون کے خاوند کو قتل کہنے کی اس کے بیٹے کوجان حید وجہد کرتا ہے یا اس کو بین دیتا ہے یا اس کے بیٹے کوجان سے مار فو النے کی باتیں سناتا ہے ۔ یا اس کو بین ڈرانا ہے کہ وہ اس کے مربر اس مکان کو گراد ہے گا۔

بعض اوقات ، نجاست ، غلاظت ، گندگی کی حالت ہوتی ہے کہ اس ساتھ سونے والے تنخص کا تعنس وجان پرواز کرکے اور نہیں جڑھتی ۔ گرجب ہی اس کا تعنو اور خیال بردا از کرکے اور نہیں جڑھتی ۔ گرجب ہی اس کا تعنو اور خیال بردیا ہوتا ہے تدیہ وہم وگرا ہی کو لیے ساتھ ہے دیتا ہے ۔ بہتا ہوتا ہے ۔

جنائج بباسجب خاتون درن سب ادرجاك كرامتى سب توبي چينا جلانا

اوروادیا کرنا شروع کردیت ہے۔ اس طرح کریہ عورت ڈری ہوئی اور کری ہوئی كيفيت مي بوتى ب جائي اس صورت حال ك بعديه خاتون اس تعبير كمن والصفیخ کی جانب تیکتی ہے جس کے پاس جاکر الینے خواب بیان کرتی ہے ا دراس سے مشکل سے مشکل ترصورت میں ممکن یا ناممکن مردوصور تول میں ابنے نو ابول کی تعبیروتفیروریا فت کرنی سے کیونکہ اس کے وہم وگمان کے موافق تعبير بتانے والاشخص كناب سے برجيز مانتا بہيا نتاسے - اوراس لیے بھی کہ وہ جن اور رومانی سابوں کا سابھی اور یا بنار ہے۔ اس کو ہما ہے كم علم تعبيررؤيا كہتے ہيں۔

اورمعرى في الين مندرج ذيل قول مين ان اشعار سے اشاره كيا به: -آذري بكفريا ذوى الارحام اربعة

لے خواب والو إ جار جيزوں پرمين تم برعماب كرما

اود متھا سے عیب نکا تنا ہوں ، تم ان میں جا ہوں کا

سامقا بلم اور دور لکانے ہو، دوست کی ممیت

ود الصنديق وعلم الكيمياء كذا علم كيمياء ، علم نجوم ا در خوابوں كى تعبير. علم النجوم ونفسير المناهات

تنهبن احلامكوتفب الجاهلات

جنائج، دھاڑیں مارکررونے اور جننے کی مرمن، طلاسم کے لکھنے کے ساتھ جادواورجادوكرى اورجنوں كے ليے لوفى ہوئى بدياں دفن كرنا ، لېخداورريت کی تکیری جود بوارول برموجود ہول اور دبواروں ساستوں برطرح طرح کی است ارکهنا به سب کیدن تومونر بونا ب اور بنه بی بغیرافن الله دالله تبارک وتعالی کی ا جازت کے بغیر انقصال و صرر بہنیا نا ہے۔ سوائے ان اوگوں کے جن كاكوني ايان نه مورا ورنه بي نيرو بطائي سے ان كاكوئي تعلق ورست مو، يا ابسے توک جوزان مجیدا ور ا ذکارسے کچھ نہیں مانتے، بینی وہ قرآن ، اور اذكار بوان سيرتشياطبن كوبجيروب، اوريشياطبن ان كے درميان ماكل

بول با دسیالول اورشعبده با زون کے درمیان ما کل ہول۔

چنانجرجابل خاتون كؤ سرجيز وراق ا دراس كسيد خدشه وخوف بنى سے اوراس کا بیغلط گمان ہوتا ہے کہ اس وجود کا بہیہ اور محدیس برمبا دوگروں کے الم تصبيت بين يا كامنون اورمنجون كي حكم اني موتى ہے ، العياذ بالله! يهوي بين مرجو ببيلاكرتے بين، رندق دينے بين، اولا دد يتے بين، خاوندوغيره كو ہلاك كردسية بن محروما وكوباطل كرديتين انظر لكلت والحى نظرى ترديد اورتوڑ ابھی کے پاس ہے۔

تامم ميح صورت مال اور حقيقت يرب كم برجيراً تشريل حلاله كفيعتم اور لم عضي بهاور الله تناك منعالى اين مغلوق مين جو كيم حيابتاب اورس طرح جا ہتا ہے بیدا فرا تا ہے۔

جنائيرارشادِ الهي هه: ر

كاتَّخَذُ وَاحِنْ دُوْتِهِ توجمه : المعلائة الدتيارك وتعالى ك الِهَاةً - لَا يَخْطُقُونَ شَيْتًا سوا پردر دگارا درب بنایا - بر کچرهی مدا نهبى كرت اوران كوخوربيدا فراياجاتاب وَّهُمْ يُخْلَقُونَ م وَلاَ

يَمْدِكُوْنَ لِاَنْفُيْهِمْ صَنَّا وَلَا

كَفْعًا وَ لاَيمْيكُونَ مَوْتًا وَ

حَيَاةً وَ لَا نَشُوْمًا لِهِ

نشروحشرکی استطاعت سکھتے ہیں۔ چنانچہ عورت فال گبری اور وہم وگان میں مبتلا ہونی ہے۔ چنانچہ بدھ کے دن اس کوسی چیز کا خوت ، خدشه اور در در کا بوابوتا ہے، اس دن وہ کیسے ک

العدده ابی عانوں کے لیے نفع دنعقان

کے الک نہیں اور نہی موت ،حیات اور

آواز اور مہداؤں کے متضاد و مختلفت اطراف سے سیلئے سے ڈرتی ہے۔ اور بھینگے ، نگار ہے شخص کو دیجھنا برا تعبور کرتی ہے اوراسی دن خاتون بیار ہوں مصائب میں مبتلا اشخاص کو نہیں دیجھ سکتی ۔ مبعن عورتمی اس روز اپنے قرز ندیا بیطی کی شادی بہک کو گناہ تصور کرتی ہیں ، اوراس زید کو بھی اچھا نہیں تمجھتی ہوکہ وہ بہنتی ہے ۔ سی کہ وہ اس گھر کو بھی اچھا نہیں تمجھتی جس گھ۔ دیں وہ سکونت بذیر بہدی ہے۔ سی کہ وہ اس گھر کو بھی اچھا نہیں تمجھتی جس گھ۔ دیں وہ سکونت بذیر بہدی ہے۔

جنانج حفور برتورسی الشرعبه واله ولم کی صریب مبادکه میں ہے:۔
مو حاود کونے سے فتندوف و پر باکرتا جائز نہیں نہ ہی فالگیری درست
ہے، نہ ہی کی طریع کوروں سے شکون بینا جائز ہیں نہ ہی جادوگری سے
کسی شخص کو ہلاک کرنے گئ جائش ہے ۔'

چنانچہ اسلام نے فالگیری کوباطل اور غلط قرار ہے دیا ہے اور اس کو میں تنمار قرایا ہے۔ اور فالگیری کے باہے میں اس بات کی خردی ، کہ اس کے متعلق جوعورت وہم وگمان میں مبتلا ہوتی ہے یا جس گھر، حیافور وغیرہ کے باسے میں اس کا تصور پایا جا تاہے کہ اس میں سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں کہ یہ عورت کا مجدا اور گندا اخلاق ہے ۔ اس میں عورت کے رحم کے بالجھ ہونے کی وجہ اور سبب بھی شامل ہے۔ یا اس وجہ سے کہ گھر پلوا مورو حالات میک وجہ اور سبب بھی شامل ہے۔ یا اس سواری کی وجہ سے کہ گھر پلوا مورو حالات میک وید ہونا میں ہونے ہیں۔ یا اس سواری کی وجہ سے کہ حی کی جب کہ اس بوجہ ہے کہ حی کا جب کا اور اس پر سوار ہونا مشکل ہو، یا وہ سبت وا مستہ رفتا رسے مبتی ہو۔ جب کہ اس پر بوجے یا سواری کی جائے۔

تاہم ہمیں اس بات سے تاست و پریشانی ہونی ہے اس قسم کے امام، تخیلات ، عقائم باطلم، اعال فاسدہ صرف مسلمان خواتین ہی ہائے ا

مباتے ہیں۔ حالا کممسلمان خواتین کا حق سب سے نریادہ ہے کہ وہ دیگرخواتین کی نسبت باطل اورغلط امورسے بعید اورکنا روکش دہیں۔

اور شیطان جوانسان کوگرائی و صلالت میں بھیسا تا ہے اس سے گریز کریں ۔ جنانچہ عورت کا دین وا پان سے جاہل و نا واقفت ہونا ، علی مصلی ہے ۔ اس کا فائد و نہ الحطا نائی اس خاتوں کے عقل کے ضعیفت و کمز ور ہونے کا وجید سبب ہے اور اس کے دین کی کمزوری کی وجہ ہے ۔ چنانچہ کمال مطلق ، اللہ وصدہ لائے کے لیے ہے۔

المسلمان خاتون! آب ان کتابی خواتین سے بھی بڑھ کرانٹر تبارک و تعالیٰ کی یا رگاہ میں زیادہ قابلِ عزت، قابلِ کریم اورانتہائی تعظیم کے لائن یک یک کیورتیں بیں کرشیطان ان کی عقول بیں کی کیورتیں وہ مشرک عورتیں بیں کرشیطان ان کی عقول کے ساتھ کھیل تماشہ کیا اور شیطان نے ان پر او لم می تخبیلات سے تستط میا لیا پس اس دجہ سے کرشیطان نے ان پر این ولایت اور تسلط حاصل کیا ، اور اس وجہ سے کرشیطان کی آواز کو اعموں نے قبول کریا ، جب کرشیطان نے اس وجہ سے کرشیطان کی آواز کو اعموں نے قبول کریا ، جب کرشیطان نے اس وجہ سے کرشیطان کی آواز کو اعموں نے قبول کریا ، جب کرشیطان نے احتجاب اس وجہ سے کرشیطان کی آواز کو اعموں نے قبول کریا ، جب کرشیطان نے احتجاب ابنی جانب دعوت دی .

جِنانخيبه الترنيارك وتعالى كالديثناد سهدر

چیزی برل میں گے اور جواللہ کو مجبولہ کو مجبولہ کو مست بنلے دہ مریح فی میں میں میں میں میں میں میں بنا میں بیٹا مسیطان انجیں وعدے و بنا اور آرز دئی دلا المیا اور شیطان انجیں وعدے نہا میں دلا المیا کی فریب کے .

المَشَيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُوْنِ شَدِ قَطَنْ خَسِرَخُسُرَاگا مَنْبِينًا . يَعِلُ هُمْ وَيُمَنِيْنِمِ وَمَا يَعِلُ هُمُ الْمُشَيْطانُ إِلَّا عَسُرُورًا لِلْهِ

بیس اے محترم سلان خاتون؛ تم نقط اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو ۔ اور صرف اس چیز کے بینے کا ارادہ کرو ہو کھے اللہ تبارک و تعالی کے باس ہے ۔ چنا بچر بھری ، گونگا ، کوئری سیانی منکے وجو اہر تو نظر گئے سے دفاع و بجاؤکا جنا بچر بھری ، گونگا ، کوئری سیانی منکے وجو اہر تو نظر گئے سے دفاع و بجاؤکا سبب نہیں ، اور نہ ہی اسس طرح شیطان کے محرو فریب اور و فا بازی سے نبایت ممن ہے ۔

كُنَّ ولستُ معلّقًا لميمه اوحلقة او ورعة او نأب لرجاء نعم اول فع بليّه فالله ينفعني ويد فع مابي

برگزنہیں بی اس کے ملقہ کونگا کوئری سے بیرا
نہ ہی اس کے ملقہ کونگا کوئری سے بیرا
مقدرواب تہ ہے یا باری وفیرہ سے تاکہ
یں نفع کی امیدر کھوں یا کسی بلاا در معبیت
کور نبع دفع کروں بیس اسٹر تبارک وتعالیٰ
مجھے نفع بہنچائے گا (در مجھے جوا ذہب و
تکیمت ہے دہ مجھے سے رفع د فع فرمائے گا۔

یس النّرتبارک و تعالیٰ کی ذات ِ اقدس بی نقع ان بہنچا نے والی، نقع بختنے دالی ، عطا فرمانے والی ، تقام بختنے دالی ، عطا فرمانے والی ، قابیت اور باسط سے موصوف ہے ، جس نے

مل من سروان الاستان ما

سرچیزکو بیدا فرمایا ا وراس کا اندازه و نقد برمغربه فرای بینامخید مدیث شریب میں حضور الورصلی انشرعلیه واله وسلم کی ذان به اقدس سدمردی ہے سرمراب سندار نناد و مایانہ

" ایجی طرح بان بیجی کراگرساری دنیا مل کرا در اکمی بوکریمی تقییل کسی برخری تقییل کسی برخری تقییل کسی برخ کے باسے میں نفضان اور منرر بہنچا نا جا ہے تو بخفیل وہ کسی طرح کا کوئی نقصان اور منر نہنچا سکتی سوئے ایسی پیزکے بو اللہ تبارک و نفال نے بخصا ہے مقدراور قسمت میں تکھ وی ہے۔ اگر ساری دنیا اس امر پر جمع بوجا کے سوائے ایسی طرح نفع و فا نکرہ پہنچا نا جا ہیں تو مفیل ہرگز نفع نه پہنچا سکیں کے سوائے ایسی چیز کے یواد لٹر تبارک و تعالی نے متعا ہے مقدر میں مکھ وی بینا نے تعلیم کری اور محالفت ہیں جرکھ مرقوم تھا، وہ جبنا نے قلموں نے ابنا فیصلہ کھ کر کمل کریا اور محالفت ہیں جرکھ جو مقا، وہ کھی ہوا ہوکہ نفشک ہوگیا۔"

جنائج بن و اورا ما جگاه بین ما منربود الشر تبارک و شبه مو تدم اس سے فدر کر الشری بنا و اورا ما جگاه بین ما منربود الشر تبارک و تعالی کی رسی کومغبوطی سے مقام لود الشر تبارک و تعالی بر مقام لود الشر تبارک و تعالی بر مجروسه کا ور توکل کرو ، کیونکه جی شخص نے الشر تبارک و تعالی بر مجروسه کیا و و اس کے لیے کا فی بوگا - اور تم یہ دعا ما تھا کرو ، الشر تبارک و نعالی متماری حفاظت فرمائے گا ، -

توجیدہ:۔ اور قم عرف کروکہ لے برے
دب انبری بنا ہ شیطان کے وسوس سے اور لے میرے دب تیری پنا ہ کہ وہ
میرے پاس آئیں ۔

وَقُلُ رَّبِ آعُونُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَا طِيْنِ مَنْ هَمُزُاتِ الشَّيَا طِيْنِ مَا مُؤْدُ بِكَ رَبِّ آنُ يَهْ خَمُونُ بِكَ رَبِّ آنُ يَهْ خَمُونُ بِلَ نيز قرآن مجيدي ارشادر آباني بها،

ترجیده ۱- ترحب نم قرآن پرموزدانشک بنا و ما محوشیطان مردود سے بیشکاس کا کوئی قابوان برنہیں جوا یان لائے اور لین دوئی تابوان بی برجود سد کھتے ہیں - اسکا لینے رب بی برجود سد کھتے ہیں - اسکا قابوتدا عفیں برہے بواس سے دکھتی کستے ہیں اور اسے شرکی عمرائے ہیں ۔

نَا ذَا قَدُ أَتَ الْقُوْلَ فَا الْمَعِنْ الْقُولَ فَا الْمَعِيْدِ

إِثْلُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ شُلُطًا فَ عَلَى مَنِي عَلَى

النَّنِ ثَنَ امْنُوا وَعَلَى دَيْبِهِ مُو النَّيْلُ اللَّهُ اللللْحُلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



## وود ملائے كيمسائل

مرزنده و پائنده تنفس کے بیے لازی سے کراس کوالین غذا اور فرداک دستیاب ہو ہواس کی صحت کی حفاظت کرے اور اس کی روٹھ کی ہڑی کو قائم رکھ سکے ۔ جبا بنج به غذا اور فوراک لینے کوائف اور خصر میبیات کے لحاظ سے مختلف اور تنوع اقسام کی ہوتی ہے ، بیس ایک شخص کے بیے ایک غذا معقول ومنا سب اور درست وسیح ہے تو دبی فوراک دو سرے کونقصان و صرب بنیا کے کہ اس طرح بالعکس می ، جنا نجم بچر کی کی بہترین اورستا ندار و لا جواب غذا دود صرب اور یہ بی ان کا سب بچر سے ۔

چنا بچہ دو دھ بیں سے افعنل اور پاک وہمنرین وہ دو دھ ہے، جو ال کے بہترین وہ دو دھ ہے، جو ال کے بہتا ن بیں سے بچہ پہتا ہے تاہم والدہ کا صحت مندا ور تندرست ہونا بھی لازمی سے بچہ بہ دو دھ بیدالنش کے بعد بیتا ہے اور لازمی ہے کہ بیوس دو دھ وال کا دو دھ) کی طویل عرصے تک نے کو بلایا جا ہے ۔

کم از کم چربیس کمف تو لازمی ہے۔ کہونکہ نیج کی معن وسلامتی سے بہد ارمدالادی اس میں طبی فوائد ہیں اور اس کی صحن کی ترتی و نفدم سے بیدی ازمدالادی م

لاری ہے۔

بنائج ہے کوسی ایسی مالدہ کا د مدمد نہیں پانا جا ہیئے جرمور دفی امداس درنس مرض میں مبتلا ہو۔ جیسے سل اور نہ دق و غیرو، اپنی تمام انسام والواح کے ساتھ بہر مال نقسان دہ امدم مضر ہے۔ کہذکہ اس طرح عورت کی کمزودی امد لاغری دغیرہ میں امنا فہ ہوتا ہے اور یہی بیاری اس والدہ سے اس کے کہی جانب منتقل ہوجا تی ہے۔ چرکہ اس کا انتہائی عزیز اور پایل بجہ نام رضا عت اور دودھ پلانے کے بیے کوئی مدودہ متین وقت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کرجی بی نیچے کو دودھ پینے کی ماجن اور مزدرت ہو اسے دودھ بلا دیا جائے۔ اور خصوص بیائن سے دوسال بعد عب کمی بچہ اسے دودھ بلا دیا جائے۔ اور خصوص بیائن سے دوسال بعد عب کمی بی اسے دودھ بلا دیا جائے۔ اور خصوص بیائن سے دوسال بعد عب کمی بی اسے دوسال بعد عب کمی بی بی میں کہ دورہ کا دولہ میں کرائے۔ اور خصوص بیائے۔ اور خصوص کرائے۔ اور خصوص کرائے۔

دَ الْوَالِلَاثُ مِيْرُفِيْ فَنَ أَوْلَادَهُنَّ مَا وَالْوَالِلَاثُ مَنْ فَيَ الْوَلَادَهُنَّ مَا وَلَادَهُنَّ مَا وَلَادَ اَنْ مَوْلَئِينِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ مَوْلَئِينِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ مَوْلَئِينِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ مَعْلَمْ عَنْ لِمُ

تند جملے:۔ اور ائیں دودہ بلائیں اپنے بچوں کو بچرے دوبرس اس کے لیے جدد دوم کی مرت پوری کرنی جا ہیئے

ن چنانج والده ابنے بیجے پرکسی بھی دوسری عورت اورخا تون سے زیا دہ مہا

ك يا- سورة البة : مرية بعومور

سے۔ نیچ پرسبسے زیادہ شفقت اور نوازش ،عطف وجمت اور بہر پانی والدہ ہی کرسکتی ہے جس کی وجرہے بچہ اس کے سینے سے چدل جاتا ہے۔
اس طرح نیچ کی بیدائش اور نودو فاکش بڑھتی ہے وہ سنی کے بعد فواچ پُت اور میالاک ہوتا ہے۔ نیچ اور والدہ کے درمیان درخت اور میلم انتہائی مربوط و مضبوط ہوتا ہے اور وہ والدہ کی لذت اور بیار دجمت کے بائے ہی اب کی باراس کوشعور ہوتا ہے۔ اس کو ترمیت و پرورش ادر ایسے امول کا علم ہوتا ہوت کی باراس کو شعور ہوتا ہوتی کرتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی کے بارے می کاس کو اتباع و بیروی کرتا ہوتی ہے۔

چنانچراگرخاتون کودوده بانے سے کوئی ایسا مارنع اور کاده بیش ائے جو مترعی اور طبی موتو وہ اپنے نیے کو چرسی یا سیم الفطرت جانور کا دودھ بلائے۔ جنانچہ دووھ دینے والے جانوروں میں سے بری کا دودھ اس لحاظ سے بہتر اورافعنل ہے کہ اس کا دودھ کا فی ہوتا ہے اوراس میں اس امر کی ملاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیچ کی پرورش اور گہبانی کرے -اور جو کم روزہ مکا فی شرک ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوزہ افطار کرے -

اورد مناعت د دوده پلانے سے بھی دہی امور حرام ہوجاتے ہیں ہوکہ
نسب اور خانلان سے حرام ہوتے ہیں ۔ سولئے اس کے کر رفاعت دورالو
کے قبل یا بیہے ہواور یہ دوده بلانا پانچ متفق اور اگف انگ رفناعات ہیں ۔
رفنا عت وہی ہے جس سے انسانی فریاں پردرش بائی اور گوشت
برفیصے ۔ بعن نقبائے کام نے بانچ دفعہ دوده پلانے " خمس رضعات" کی
شرط نہیں لگائی ہے اور نیا دفرا یا سے کہ مرد دوناعت ہی خرط ہے۔
شرط نہیں لگائی ہے اور نیا دفرا یا سے کہ مرد دوناعت ہی خرط ہے۔
خوا و دوده کا ایک قطومی پی لیا جائے تواس سے خاتون حرام ہوجاتی ہے۔

الیی خاتون میں کوطلاق مے دمی گئی ہوا ور وہ نیجے کو دودھ پلائی ہو۔ اس کے لیے نان و نفقہ دینا واجب نہیں سے تاہم پرعوریت وومعہ پلا نے کی اجرت کی ستی ہے۔

تحصده الكمنزية ديا جائداس يجرسه اورنه اولاد ولله كواسس كي

لَا تُصَارُّ وَالِدَةُ يُولُوهَا دَلَا مَوْنُوْدٌ كُلُّ ربدكسوة له

تاہم وہ خا وندجس نے اپنی بیوی کو طلاق و ہے وی سے اور بیمطلقہ اس خاوند کے بیے کو دو دھ بلارہی ہے۔ اس کوا زخود ہی اس نعاتون کی مومھ بلانے کی اجرت اورمعا و صفی میں امنا قر کرنا جا جیئے۔

ادراكراس خانون كوخا وندك ما نب سع بيركم مصر مط تواسعه در كزر كردبتا بإجية امم جروة برسه عورت كواس امر برجبور نبين كباجا سكتاكم وه بميثيت مطلقه بیوی بیج کو دوده بلائے ماکم عورت کے طوق میں سے سے تاہم عدت جب جاہے دودھ بانا ترک کرھے۔ گریہ دودھ نہ بلانے کی ایمازت اس وقت نہیں جب كرئى اس كى مبكر تنها دل دوده بالائد والى مورنت منطع اور بيح كى محت وفيرو كم كرين كا اندبيعه بمونواس وقت بي كى تربيت اوراس كودوده بإنا لازى سے ا مداس عدبت کو دومعہ با نے کی مثل ایریت سلے گی ۔

ننرجهه - اوراپس ميمعتدل ملديمشوره كرو ببراكرام منائفة كردتة قريب سيدكر لمعداور كنة الخوى عد دوده بلان والى ل جائے كى ۔

كَا تَهِدُوا بَيْنَكُو بِهِمُورُونِ ١ وَإِنْ تَعَاسَوْنِ وَعُرْطِينَ مُسَاثِرُ مِنعُ

> سله پ ۲ - سودی انهاری آلیف ۱۳۲ سك چ ۲۸ - سورة الطلاق وآيت ۴

اوردوده بلانے کا حق والدہ کواس وقت کمیسلس ہوتا ہے۔ حتی کہ بچہ اس بات کی تمیز کرنے سے کے کہ اس کے نفع بخش امودکون کون سے ہیں ،ا در بجہ اس بات کی تمیز کرنے سے کے کہ اس کے نفع بخش امودکون کون سے ہیں ،ا در بجب تک کہ کسے دودھ بینے کی صرورت واحتیا ج ہو۔

اورعورت اس وقت کک دوده بلان کا مقدار ہے بعب کک کہ دو بھی بھی اس کی تربیت کے بیے صافحہ اور مناسب ہے جملان، عاقلہ عفیفہ، اُزاد اور کسی اجنبی کے ساتھ غیر منکو حہبے جس کا دود حدیں کوئی تی نہیں اگریہ سلان عورت فاسفہ فاجرہ ہوجائے یا اس کاجیم بھر جائے یا عقل کے اعتبار سے بیمنی اور یا کل ہوجائے اور یہ داجب قائم کرنے سے عاجز و قاصر ہمرتد دوجہ بیانے کا حق اس عورت کی والدہ کو ہے۔

تاہم جب بیجے کا والداس شہرسے منتقل اور تبدیل ہونے کا ادادہ کرے
تو وہ اپنے بیجے کو اپنے ہمراہ لے نے تواس وقت عورت کا دودھ پانے کا
حق ساقط ہوجائے گا۔ سولئے اس کے کہ وہ عورت بھی اس خاوند کے ہمراہ
سفر بروال سے نکلے۔

سور بروہ ن سے سے فارغ ہوجا چنا نی جب بیا عقل و شعور رکھتے ہوئے وودھ بینے سے فارغ ہوجا تو منا سب اور معقول یہی ہے کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ رہے اور بیٹی اپنی ورند الد کے ہمراہ رہے اور بیٹی اپنی ورند الد کے ہمراہ سیمے جبکہ بی عور تول والن فال سیمے جبکہ بی عور تول کے کرنے کے کام سیمے ۔

اوران جملے معائب والام میں سے ایک وہ معیبت ہے جس میں آج بہت سے والدا مدا قہات بڑی ہوئی ہیں روہ ایسے محکوے اور مقدمے ہیں جوا دلاد کے باسے میں ہیں اوران کے بارے میں شم بالا کے ستم یہ ہے کہ انفیں فیصلے کے لیے ایسے جول اور قا منبوں کے باس لایا جا تاہے جو حکام و قامنیان ظلمت اورجہالت کے ج بیں اوراس قانونِ اللی سے نابلد جے اسلر تبارک و تعالی نے ناندل فرایا۔

چنائی مرون ختم مرحاتی - ان کے مابین اختلاف واقع موماتا ہے۔
ان کے مندرجہ ذیل ارشاداقدس بر ام بیسلان میال بیوی الشرتبارک دنوائی کے مندرجہ ذیل ارشاداقدس بر عمل بیرانہیں ہوئے۔

چنانج کیزت الم نے مجار ہے سے عدادت اور دشمنی میں بھی امنا فہ
ہوتا ہے اور بچہ لینے والدین کے اس طرح کے طرز عمل اور آئے روز
کے حکیروں سے ورطۂ چرت واستعجاب میں بطرحاتا ہے۔ کہ کیا وہ
ابنی والدہ سے محبت کرے یا نہیں اور وہ والدسے مجدا اور الگ تعلک
ہونا بھی بہند نہیں کرتا۔

تاہم اے قابل کریم سمان خاتون ؛ متھا سے کیے ہی بہتر اور افضل سے کہ جب بچہ ابنے اکل و مرب میں اتبیاز محسوس کرے اور متقل و پختہ ہوجائے اور وہ اس قابل ہوجائے کہ اپنے اعضاء دھو سکے تواپ اس کو اس کے والد کے حوالے کر دہ بچے گا۔ اس طرح آپ ایک تھکا وط اور تکلیعت سے خاس ماصل کریں گی اور نیچ کے والد کو اس کی تربیت و برواشن کا نور ہو اس کی تعلیم کی جانب توجہ دیگا ہو کا۔ وہ اس کی تعلیم کی جانب توجہ دیگا

ا وراس کی تعلیم و ترمبیت کا انتظام وا به تام کریسکے گا- اس کے جملہ ا فعال در مشغولیات کی جمرانی کریسے گا۔

حسن معاملہ اور آپس کے حسن برتا کہ کی وجہ سے وہ عنقریب بھادی طرفت والیس آ جائے گا اور ہر لخطہ و ہر گھولی بھیں ملنے کے لیے بھا ہے باس آئے گا ، تھیں کسی طرح کی کوئی ملامت و حفول اور ننگ و عا رو باس آئے گا ، تھیں کسی طرح کی کوئی ملامت و حفول اور ننگ و عا رو منشقت منشرمندگی سے دوچار نہ ہونا پولے گا ۔ کہ نہا بہت ہی محنت و مشقت اور سخت تکالیفت کے بعد تم نیچے کواس کے والد کے ذیتے سونب کر نکارے کہا ہے۔

تھیں اس بات کا یقین ہے کہ جب شرعی اور دین طور پر بخفا ہے

ہے یہ ثا بت ہوگیا کرنچے کے نا ذرکے ترک کرنے کی ذمہ دارتم ہو۔. با

فدانخواستہ اس کی تربیت و پرورش جیسے اہم فرلیف کے واجب ہولے

میں تم رکا وط ہو۔ یا وہ گھرجس میں تم اس بچے کی پرورش کے لیے نتخب

کرو۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس میں ، بچہ رہ سکے۔ اور تم سے بچہ بہرطال

ذبر دستی اور طاقت کے وریعہ بچے کا والد لے لے گا۔ چنا نخبہ زیادہ

شور و غوغا کرتے اور جوں ، عدالتوں کے چکریں پرطنے کا جی کوئی فائرہ

نہیں ہے۔

بسس اب مخماری ڈیوٹی اور فراجنہ فعظ پرسے کہ تم لینے بچوں اور معانیوں کو مرحن صن سلوک سے ہی طور اور تم اس کو اجھے کاموں ، اور بہترومبی باتوں کی تعبیعت کرور اور تم اس کے برسے اور افسوسناک انجام و ما تبت سے بچائد اور ڈرا ڈ، جس سے بلا صرورت اور بلاما جست والدہ اور اس کے بیٹے کے درمیان تفریق اور جرائی واقع ہوجائے۔



### خاندانى منصوببندى

کر توک اس بات میں فرق وامتیا زنہیں کرنے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی دو قسمیں ہیں :۔

دو میں ہیں ۔

(۱) یہ مبادی ہیں سے ایک میا اور اہم ہے۔

(۲) خاندانی منصوبہ بندی شخفی اور خاصی مزورت ہے۔

ہما سے خیال، دین و مذہب کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کو مبادی ہیں ایک مید اسمجھنا اوریوں قرار دینا الحادی وغیرہ شرعی فکرہ جو انتہائی خبیث دھوکا دہ اور یہ دی فکروسو بجسے جو کہ وہاں سے یہاں تک پہنی ہے۔ اور بعض مزب پرست فتنہ پر وازوں نے وین پر فراکہ ندنی کی نیست سے اس کو معن مزب پرست فتنہ پر وازوں نے وین پر فراکہ ندنی کی نیست سے اس کو مرب کی الحادی تنہ نیب و تند بن سے درآ مدکر کے ہم سا نوں کو فتنہ واز بائش میں جو نکا سے ۔ چو نکہ اس فقنہ کی جنگا دی کو انتفوں نے بچو نکیس ادیں اور میں جو نکا ہے۔ چو نکہ اس فقنہ کی جنگا دی کو انتفوں نے بچو نکیس ادیں اور دونا م نہا درونی یہ کرتے ہے۔ آئے ہی موہ اس طرح عربی واسلامی اقتصاد پر

غیرت اورد فاع کے بیے سب کچھ کررہے ہیں اوران کا کہنا ہے ، کہوہ این اس غلط طربیقی سے معا سرے کو فقرہ ننگرستی سے حفاظت وصیا ست، ا در اس کوجہالت کے مرض سے نجات دلانا جا ہنے ہیں جو کہ بغول ان کے ا فرادوا شخاص کی زیادتی اورکٹرت کی دیمہ سے زبادہ ہوگیاہے۔ چنائج ان افرادسے الیی بات برعین جہالت ، اوراس سے درماندگی عجزوانكسارب اوروه در حبيفت مقابله سے فرارا ختيار كريس بير. كيونكمان بردر حقيقت واجب اور فرص نوير بهكروه ابني همت و جرأت سے افکاروسوم سے آگے برصبی اوراس طرح اپنی فلموں ، اور كتب كے ذورسے اس مرض كا علاج كريں جيسا كہ دعوت كا تقا ضا ہے كہ علم كو مصیلائیں ، مدارس قائم کریں اور علی بحث کے دروازے کھولیں ۔ اس میدان میں نوجوانوں کی حصلہ افزائی کریں۔ اور ارباب بست وکشامہ واصحاب ٹروت کو تزغیب دلائیں که وه خیرو معلائی میں مال نحرج کریں جس کا تنبحہ یہ ہوکہ معاشرے میں خبرو معلائی مجھلے بھولے۔ معاشرے کو فائدہ اور نفع بہنچے اور کامل و مکمل صحت و تندرستی کی مانب دعوت دی جائے جواس قدرویع ا ور ہمة تن ہوك ہومعاشرے کی اجتماعی صحن کی سفائلت کرے ۔ اورعلاج کے وسائل وطریقوں کی توج کی جانب راغب کرے معلاج کے اسباب اور وجوہات بکترت ہول۔ ا دراس کے مفاطنی اور علاج کے طریقے اپنا سے جائیں۔

رلی، خاندافی منصوبه بندی کا ایک مخصوص و منفر نشخفی ضورت اور حاجت کے لیے ہونا جو کی میاں بیوی دونوں کولائی ہوا ورخاص حالات کے لیے ہونا تو اس طرح کی خاندافی منصوبہ بندی بیں کوئی حرج نہیں اورخاص ومنفر حالات کو بہم منصوبہ بندی بیں کربی گے اور نہ ہی اس کی تقیید کے لیے لائری بہم منصوبہ بندی میں وانحل می نہیں کربی گے اور نہ ہی اس کی تقید کے لیے لائری

شمارکستے ہیں بکہ میال بیری کی طرفت نظر کرنے ہوئے یہ توجیہ مزوکہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس باری بطور مبدأ اور فکرو بھی زیادہ اہم باست اور صروری امر بہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی بطور مبدأ اور فکرو سوچ نہ ہورجس کی جانب کوئی شخص وعوت دے یا اس کو لوگوں کے لیے ایچا اور بہترین سمجھے ۔

اسی لیے ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ اگرمبال بیری کا یہ مخصوں معاملہ ہور تنووہ ومنع حمل کے وسائل کو بروئے کا دلا سکتے ہیں اور وہ تنفی صرور کے کا دلا سکتے ہیں اور وہ تنفی صرور کے خت اس کو انعتیا دکریں گے۔

ان میں سے سیدن عفرت جا برقی الله عنه کی صدیت مبادکہ ہے کہ انھاد معابہ کوام رضوان الله عیبی اجمعین میں سے ایک شخص حضور بُرنور صلی الله علیہ و اله وسلم کی بارگا واقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کی بارگا واقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم! میری ایک اوز طری ہے جس کے ساتھ میں جاس کرتا ہول کیک مجھے اس بات کا ڈرسے کہ کہیں وہ حاطر نہ ہوجائے۔

تو حضور پر نورسی الشرعلیه واله ولم نے ارشا د فرمایا کرتم اس عورت سے عزل کرتو اگریتا است کے لیے عزل کرتو اگریتا اس عورت کے لیے مزل کرتو اگریتا دی خواہش عزل کرنے کا ہموا کی مقدور ہوا وہ اس سے پیدا ہوگا ۔

سیدنا مفرت جا بررمنی النزعتر فراتے ہیں کہ مذکورہ سائل انصاری کچوعرمہ کک عظہرے سبے اور کچھ عرصہ سکے بعد وہ بھر صنور انور صلی النزعلیہ وسلم کی

ان میں سے جناب مرم رمنی اطاعنہ کی مدیث ہاک ہے کہ معابہ کام رمنوالن الشرعیم اجمعین نے معنور پر تورمی الشرعیب والد وسے غزوہ بنی سلیم کے مومدیم اجمعین نے معنور پر تورمی الشرعیب والد وسم سے غزوہ بنی سلیم کے مومدیم من دریافت فرا یا تو معنور سرورعا کم ملی الشرعیب والد ولم سنے ارتباد فرا یا د

" تم عزل كرو يا عزل منكرو، الشزبارك وتعالى في جو كيمه ما ندارا وراس ك بيداتش كے باسم مكھاسے، قيامن كے دن بك وه مزوسبيا بوكا ." ان می سے سیدنا مغربت عبادہ رمنی اسٹرعنہ کی مدیث مبارکہ ہے ، آ ہب فروت بن كرسب سے جیدے انعار معاب كرام رمنوان الشرعيبم اجمعين كے ايك محروه نع عزل اختباركيا. چنانچ كمچه مغرات معنى يسرور عالم ملى الترعيب وآب وسلم می بارم و جہاں پنا میں ما منربوئے امد عرض کیا ، بعض انصار محاب کرام رمنوال الدهيهم اجمعين عزل كرت بن تو مفور عليه العلاة والسلام في ارشاً وفرا إ . مرتس مخلوق پیا ہونے والا سے ۔ چنانچہ امرا ورنبی اس سسد میں نہیں -ان بس سعرسبدنا معفرت الدسعيدرمنى الشرمنك مديث مبالكرسي كمعنور الدس ملى الشرعب والدي مل مدمنت اقدس مين عزل كا تذكره فرا إكباء تواب مندارشاد فرایا. تم می سے کسی کی شخص نے مزل نہیں کیا اور آب لے برارشاد

نہیں فرما باکرتم میں سے بر نوئی نہیں کرتا کیونکہ کوئی نغیس مخلوقہ البیانہیں ہے ، کر مجلوقہ البیانہیں ہے ، کر مجب کا خالق اور بیدا فرمانے والا اللہ تبارک و نعالی نہو۔

ان میں سے سیدنا مغرب جابرد منی الشرعنہ سے مردی مدیر ہے گاکہ بی ہے آب فرات میں کے اور قرآن مجید نا ذل ہوتا ہی ۔ آب فراتے بی کہ بم عزل کیا کرتے ہے اور قرآن مجید نا ذل ہوتا ہی ۔ اگروزل ممنوع مؤنا تو قرآن میں اس بالے میں منع فرانے کا مکم نازل ہوتا ۔

ال میں سے سیدنا صرت ابوسعیدرمنی الترعنم کا ارشادگرامی ہے اور
یہ مرفوع مدیث باک ہے کہ جرکھے متعا سے سیے کما ہر ہودہ کام تم سرانجام دو۔
چنانچ الشرتبارک وتعالی نے بھا سے لیے جونیسلہ وانتخاب فرایا ہے وہ ہوکہ
سے گا احد ہر طرح کے بانی اور منی سے بطا و بچہ پیدا نہیں ہوتا۔

ان ارفتا دات عالیہ بم سے سیدنا حضرت ابوسیدرضی الدعنہ سے مروی مدیث مبارکہ سے۔ آپ راوی بین کہ جب خیبر کے فیدی ہما ہے یا س قیدہ کوکہ کے نوہم نے حضور فرزندوسی الٹرعیہ والدہ م سے عزل کے باسے میں دریا فت میں تو معنور اندمی الٹرعلیہ والدہ م نے ادفتا دفرایاکہ

" بریانی اورمنی سے بچہ بیانی بوتا اور اللہ تبارک وتعالی سے بچہ بیانی بھیر کو بیدا فرانے کا امادہ فرا اسے تواس کو دنیا کی کوئی شنسیت نہیں روک کتی ،وہ بیدا فرانے کا امادہ فرا اسے تواس کو دنیا کی کوئی شنسیت نہیں روک کتی ،وہ لازمی بیدا بوتی سے -

اسس کے علادہ و محمداحادیث مبارکہ بھی میں جوکہ تابت اور عزل کے مباح مونے پر دلیل ہیں - اور ان میں انسان کواس بات کا اختیارہے کہ وہ عزل مریبے یا نہرہے ۔

ا دراس با ت می حمل کامعاملہ قدرونفناد کے تابع ہے ربیتانچہ اسسے مزل نہ تومقدم ہوتا ہے۔ اور نبی مُوخرد

یہاں ہم وہ فتری نقل کرتے ہیں جو کبار اور جلیل القدر علمار کوام کی ایک کمیٹی تے مسلکۃ العدید السعودید بی صاور فرایا - اس کا فہر ۲۷ ہے اور اس کے جادی ہونے کی تا دیخ ۲۹۱۱ / ۲۸ رس ا ہجری ہے - اس کا تن صدید خل ہے ۔ اس کا تن صدید خل ہے ۔

و اس بات كوملموظ ا وربيش نظر ديكنة بهيئ كه شربعبن اسلاميه تسل كو بيلان كر تريب ديتي ب احداس كا تقاضا ب كرسان زياده بون. اس سليلے مين نسل كواكي نعمت كرى خيال كياجاتا يه النتراك وتعالى كى عطا فردوه وعظيم نعمت بي حسائق الترتيادك وتعالى نے لينے بندول برا حسان واكرام فرما بلسے جانچہ الىي نصوص وادله شرعيه دكتاب الشر قرآن جيد اورسنست رسول صلى الشرطيه واله ولم مي كمترت موجودي جنيس على محتول كيدائى اداك نے والد کیا ہے اور ان کی بحث وتحیص لیں بحث جوکہ علاء کی جاعت کے لیے تیار شرہ ہادراس کے سامنے بیش کی گئے ہے۔" اس طریقیہ کے پیش نظر کہ خاندانی منصوبہ بندی کا تول یا منع حمل وغیرہ کے الحكام نطرت انسانيه سي مكرات بي اجس براك رتبارك وتعالى في مخلوق كو ببيانراياس.

اور به امحام اس شربیت اسلامیر کے برعکس بی جس کو النڈتبارک وتعالیٰ سندا پنامحبوب ولیندیدہ اورم منیہ قرار دیا ہے اور لینے بندوں کے لیے اس فتربیت کرچن لیا ہے .

نیزاس امرکوملی فلنظر مستحظی مناندانی منصوبه بندی کی طرت دعوت شیخه و المعالی مناخل کی ترغیب و بینے والے توگوں کا گروہ ایسا کروہ ہے

جرابنی اس مکا دانه و میا دانه و موت مصصلانون که نعات دهوکران داره كن البالمتاهد يه فرافد المدوهوكرعالم اسلام كه يدعموا الدامسوم كے ليے خصوصًا سبے كر وہ محد لما دِ اسلامبہ كو ا بنا محكوم اور يما ل كے سبنے والوں کو اہری غلام بنا لیتے ہیں اور اس جنیت سے کہ اس طرح کرنے سے جالبیت کے اعال کی ایب قسم کااڑنکاب ہونالسے ، اللہ تبارک وتعالی سے سُوء ظن اوربرگانی کا سندجم لبتاب عالم اسلام کے باتندوں کو کمزور كرنا مقصود مو السبع جوكم بهن سى بشرى وانسانى بيليول سے بيدا موتى بیں اوراس عورت بی کے ربط سے اس می اضافہ ممکن ہے۔ بسس مذکورہ اورعلاوہ اذیں امورکوخاطریں رکھتے ہوئے یہ محفل اور محلس اس امر کا اقرار کرتی سے کہ خاندانی منصوبہ بندی با مکل مبائز نہیں ہے۔ اورنه بى منع حمل درست ہے۔خصوص اس وقنت جب كه منع حل سے مقصود رزق وروزی کی تنگی مقسود بوکیونکه السّرتبارک و تعالی بی روزی رزق عطا فرلمنے والا سے - قوت وطا فنت والامتین سبے - اورقرآن مجید کے ارشاد مرمطابق زبین کے تمام جو با یول کا درق الله تبارک دتمالی کے قبعتم اور

تا ہم اگرمنع حمل نا بت شدہ منرورت کے پیش نظر ہو۔ مشلاً اگر عورت سے معمول کے مطابق ولا دت اور بچے کی بیدائش نرہوتی ہو۔ اور بچہ جیننے کے لیے سرمبوری موکہ مال کا آپر لیشن کیے بغیر یہ بیدا ہی نہیں موسکتا ۔ یا میال ہوی اگراس میں یہ صلحت دیجھیں کرمناسب وقفہ تک بچہ بیدا نہ کرنا ہی ہم ہر ہے اس وقت کوئی جیز مانع ورکا در شد ہوگی ۔ یا اس می کوئی حرج نہیں کرمن کوئو خرکر دیا جاسئے تا کہ ان ارشا دات عالیہ پرعمل کیا جاسکے تا کہ ان ارشا دات عالیہ پرعمل کیا جاسکے

جوكم احاديث صحيحمي وارد سمين ين -اورعزل کے جائز ہونے میں معابر کرام رضوان التعظیم اجمعین نے جوکھے ردایت فرایا سے اور اس بات کے ساتھ ساتھ جلنے میں جس کے مطابق بعض نقهاء نے تعری فروائی ہے کہ نطفہ کرانے کے لیے نطفہ مظہرتے سے جالیس روز قبل كوئى سا قط حمل دوا بي جاسكتى ب مكبراكم تابت شكره فنرورت بي محق و نابت ہوجائے تو ایسی حالت میں منع حمل متعین اور مقرر ہوجا تا ہے۔



# التفاطيحل

جب اسلام نے مسلان کے لیے اس بات کومباح قرار دسے دیا کہ اگر منرورت اورصا جت بیش کئے تو منع حمل درست سبے تو اس جلیل تقدر ذرہ ب نے اس بات کومباح قرار نہیں دیا کہ جب علی طور پر حمل کا عظبر نا تا بت ہو جائے تو وہ ذیا دتی کا مرتکب ہوتے ہوئے اس کوسا قط کرنے کی کوشش کر ہے۔

چنائ نقتهادکوام کا اتفاق سے کوحل کا اس وقت کے بعدگرانا جب کور اس میں روح بھو بک دی جائے حرام ، تا جا تُزاور قرم ہے۔ چنائج مسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کرے ۔ کیونکریہ زندہ ،پوری طرح پربرا کیے گئے شخص پرزیا دتی ہے جس کی زندگی ظاہر سے ۔ نقبا ، وعلمار کرام رحمہم استنہ نے ارفتاد فرمایا :۔

واكراسقاط حمل سع بجرزنده بوكرسا قطع وقواس طرح نجرم وحسدام

كرانے والے بر ديت وا جب ہے . اگر بچرموه بوكرسا قط بوتواس سے كم اذكم اس برمقدبن ماليه اورجهانه وتاوان واجب سهر تا ہم نعتہا ،عظام رحمہم الشداجعین سنے ارشا د قرط یا : -ر جب یہ بات یقینی طریقے سے نابت ہوجائے کہ بیجے کی زندگی ابت ہمونے کے بعدا سی طرح نتیجر برنکل سے کہ لا محالہ والدہ فوت ہوجائے کی توسر عی قاعدہ يرب كراس كم عام قواعد كرساط عكم دارشاد اليد عزراورنقصال كاادتكا كرناب جوخفيف ترين اورنستاكم بو جب بے کی زندگی اقی سکھنے میں والدہ کی دفات کا ضرشہ ہوا ورعورت کے لیے سوائے اس کے اور کوئی طرابقہ نہ ہوکہ عمل سا تطرکر دیا مبائے تواس دقت مل ما نظرتامتعين ومخصوص بوكا . چنامچه بيج كو بياني خاطر مال كو قربان نہیں ہونے دیا جائے گاکیو مکم ماں اس کی اصل ہے اور اس میے کہاس عورت اور ماں کی زندگی نے استقلال واستقرار ما سل کر دیا ہے اور والدہ کا زندگی میں متقل حصہ ہے۔ جنائجہ اس عورت برحقوق ہیں اوراس کے لیے جی حقوق ہیں۔ چنانچه وه اس بجے کے بعداور بہے بہرطال خاندان اور فیلے کاستون اور عاد، چنائج بیمعفول ومناسب نہیں ہے کہم مال تے پیلے کے اندیکے بیجے کی زندگی ک خاطر ما ل كو قربان كرين . ايسا بجير جس كارندگي تا حال متقل نبين موباقي اورجس كو اہمی کے حقیق و واجبات حاصل نہیں ہوسکے۔ سیدنا حفرت امام غزالی رحمته التعلیم منع حمل اور «استعاط حمل کے درمیا فرق الدانتياز كرن بمستر مقطران من ا م منع حمل اس طرح نهیس که خدانخد سترجیت زخمی کورنم نگاکرگرا ویتے بس یا ن الله في و الرام من من من من مراكم الو حرح تواكب موجود اور حاصل ميد

زبروست زیادتی درجنایت بوجائی اورد جود کے مراتب اور منازای واکرتے

یم و چنانچ و بود کے اولین مراتب میں سے اول مرتبہ ودرجہ ہے کر دم میں نطفہ
و ال دیاجائے اور وہ عورت کے یاتی سے مل جائے اور ذندگی قبول کر لینے
کے لیے تیار بوجائے ۔ چنانچ اس پیدا ہونے والے نطبغ کو بگاڑنا یا خواب
کر دینا ذیر دست زیادتی اور جنایت ہے
اگر نطفہ بوجائے تواس کے مدید عقر ہوگا اور علقہ گرگرانا و سا قط کو ال



بكرية ترمن كناه موكا اورجنايت مي انتهائي فحش اوربرائي إدرسب سع زمايره

اللم يرب كرحمل كابچه زنره بون كى صورت يسما قط كرديا جائد.

### ميض وريض كاحكام

ت نجد معذ بو ترو مر ما ما که دوند آتا مداد دام وکي مدت من دنول

سے کے کرسات ایام کے سب رکبنے ملیکم عودت کامزاج اور طبیعت متدل اور متوسط ہو۔

سب نقها دکرام توان کے نزدیک حین کی کم از کم مرت ایک دن اور ایک رات سب اور زیاده اس کاعرف پندره ایام بحد را تیں ہے۔ جنائچ اگریہ کی وند کی عورت کو حین آجائے گا اگریہ کی وند کی عورت کو حین آجائے گا اس کے بائے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کم عورت کے بائغہ بوئے کا عرصہ نتروع ہو چکا ہے۔ اب سان خاتون بالغہ موکر اسلامی احکام کی مکلفہ ہوگئے ہے اور اس کے سابھ وا جب مندوب ملال موام متعنی اور لازمی ہیں۔

عورت کی مختلف اسناف اوراتسام کے پیش نظریس بھی منقطع ہوجا یا سے معنی خواتین تودہ بیں کہ ان کا حیض بیا سسال کی عمر بی افتتام پذیر ہوجا تا ہے اور یہ عمواً واکثر ہوتا ہے۔ بعض ایسی وریس بی کہ اس عمر سے بیلے یا کھ معمولی عرصہ بعدان کا حیث منقطع ہوتا ہے۔

بہتے یا پھے مون کرمہ جدات کی عرجب کے ساتھ سال کو نہینے تو اس کو ایوس نہیں اور ساتھ کی عرجب کے ساتھ سال کو نہینے تو اس کو اور دناعت بونا چاہیے یا اس کی عراس سے بڑھ نہ جلے ۔ جنا بخر جی جمل اور دناعت دووجہ بلانے کے ختم بونے کے ساتھ بی ختم بوجا تاہے ، یا بجراس وقت فتہی ہوتا ہے جبکہ عورت کے اعضاء تناسل میں کوئی بھاری لاحتی بوجائے ۔ فتی بوجائے ۔ تاہم اسلام دین فطرت ہے ، وین وسط ہے ۔ جواحکام کی وضاحت فر ما تا اور ان کو کھول کھول کھول کر ان کی ترنیع فرا تاہے ۔ جنا نجراس کی مقدس اور حیا ایک مقدس جو داوا کی طرح نہیں جو دا۔

ا دراس م اینے معاملہ وحسن سلوک میں بیجد دنصاری کی طرح سختیا رہی

نہیں کرتا، بوکہ مانکنہ عورتوں کے ہمراہ مل کرکھانا بھی نہیں کھاتے احدنہ ہی ان عورتوں کے ہمراہ مل کرفرش پر بیٹھتے ہیں اور جبت کے عورت جین سے پاک نہیں ہوجاتی یہود و نصالی گھریں ان کے پاس دائش بھی نہیں رکھتے ۔ پس جب سلمان عورت کو جیف آئے تو وہ نمازنہ پڑھے، روزہ نہ رکھے کو بمنظمہ کا طواف نہ کرے ، قرآن مجید کی ملاوت نہ کرے اور نہ ہی قرآن مجید کو چھوئے، مسجد میں داخل نہ ہو ، البتہ مسجد سے گزرنا درست ہے جنی کر عورت حیف سے یاک ہوجائے۔

جنائی مردیرید بات حرام ہے کہ عورت کے مائفنہ ہونے کی حالت میں
وہ اس کو طلاق ہے ، سوائے اس امر کے کہ عورت خا وندسے طلاق کا مطالبہ قا فاکرے اور اس بات میں کوئی حرج نہیں کم عورت قرآن مجید میں سے کچھ
آیات تلاوت کر رے جس سے اس کا مقصد اللہ تبارک و تو ٹی کا ذکر ا در شرو
برائی سے بچاؤ و صافلت ہو۔ جنائی جیف کے اختنام کے موقعہ پرجب رات کو
حیف ختم ہوجلئے تو غسل سے قبل روزہ رکھنا ورست سے۔

بنائچ مسلان عورت پرلازمی ہے کہ اگرا کی دمعنان البارک کے رونے
قضا ہوجائیں تودوسرے دمضان المبارک کے آنے سے پہلے و مان کی تصنا
دے اور اگر عذر کے بغیر ہی دوزے قضا اور ٹونر ہوجائیں توفاتون کے لیے
لاذمی سے کہ و مان کا کفارہ بچی ہے اور اخیں قضا جی کرے ....

مائینہ عورت کی قصاشرہ نمازیں خواہ حیش کے دوران زیادہ قضاعی ہم گئی ہوں تومطلت قصا پرمعنا منروں ی نہیں کیونکہ یہ مکرراور زیادہ ہوں گی اوراس میں وہشکل ونامکن ہے جو کہ مخفی اور پر شبیدہ نہیں ہے۔

ادرجب حين كى مرت وعرسم بندره دنوں سے متجاوز محرمائے تواس كا مطلب مین ملکم ورت کی بیاری ہے ۔ چنانچ ورت کے لیے مزوری ہے ك دوغسل كرسداوراس كے بعد اليسے ى افعال وكام كرے جديد كرياك وصاف عورتي كرتي بن تا بم اس طرح بيار ورت أوخون آئے قواس كوابئ سرمكا وبرر كرابانده لينا چاسية اوراس ورت كادمنواس \_ ، بعرنبي برتاجكر دقت ناز شروع برمائے جنائج وقت بونے کے دوران اوربعد تماز کے لیے جلدی کیے۔ اگرخون عورت کو جمیشہ کیے اور کیے بعدد کیوے یہ ایم شروع سرمائي توعورت برداجب بے كه ده ابتدائي طادلت كے مطابق حیف کالحاظ د کھتے ہوئے مل کرے اینی جھ یاسات روز جو کریا تربرا د کے ادائل میں یا مام کے آخر میں شار بونے جا بیس، جیے کرن وف اورم وجر فرات سے خون آیا علی بعدازاں عدست خسل کرے اوراس کا شامستی منرعورتوں من ميا سائع كا .

بینانچه ایک فاتون جن کا اسم گرامی فاطمینت ابرجبین منب مینورا قدس ملی انشیلیه واله و کم کی بارگاه جهال پناه بین ماهنر برئین اور معنورا قدس عون کیایا رسول الشرطی انشیلیه واله و کم ایسی عورت بول که مجع جمیت و عین آیا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نازن برصوں ? توصفورا فورسلی انشیلیم واله و کم باک نہیں ہوتی تو کیا میں نازن برصوں ؟ توصفورا فورسلی الشیلیم واله و کم باک بلا مشبہ یہ سس بہنے والاحین نہیں بکد پانی ب جب تعین حین آئے تو نازموقوت کردواور جب جین ختم برجائے تو آب لینے آب سے خون و صوبی اور نازموقوت کردواور جب جین ختم برجائے تو آب لینے آب سے خون و صوبی اور ناز برصی ۔

بیتانچرسرخ ہونا میلا کجیلا اورغلیظ ہوناکسی زمرے میں نہیں اور جہاں زر درنگ یا میل کچیل گئے اس جگر کو دھولینا جا جیئے ۔

اور مائعنہ عورت کے لیے یہ مزوری ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال اور کام الحام الحام

اورایی عوریمی جن توصیل آنا ہو، طلاق کے بعدان کی عدت بین جب سے۔
وکد یحی کی کھٹی آنی گئٹی ت خوجدہ داور اخیں طال ہیں کہ جہائی دو
منا خکت الله فی آنی گئٹی ت جوالٹ نے ان کے بیٹ یں بیدا کیا ، اگر شر
ان کُن یُوٹی مِن یا ملاح و اونیا مت برایان کی بی ا دران کے
ان کُن یُوٹی مِن کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کے بیر
انیٹوم اُلا خور و بع کہ کہ کہ کہ ت کے اندان کے بیر
آخی بر قرص فی ذاید سے کا حق ہے ، اگر ماہ جاہی

#### إِنْ أَرَادُوالِ صَلاَحًا لِم

بعض ادقات یون بھی ہوتاہے کہ عورت ایک لوبل عرسہ کک طاہرہ ، اور باک وساف رہتی ہے اس کو کوئی بھاری لاحق نہیں ہوتی ۔ یہ بات فقط اس دیجہ سے سے سے کہ اس پر اللہ تبارک وتعالی کی رحمت اوراس کا فضل واحدان ہے ۔ اورجب لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ ولم کی فرات اقدی سے بھڑت مسائل حیض دریا فت کرنا شروع کیے تو اللہ تبارک وتعالی نے صنورا فورسی اللہ علیہ والہ وکم کو ارشاد فرایا :۔

نوجیده: اورتم سے پر جیسے ہی مین کا کھی ، تم فرا ڈوہ ناپاک ہے قرورتوں کے دنوں ، اوران سے نزدی ذکر دجب نکہ پک نہ بولیں ، چر جب پک جوجا ہیں توان کے پاس جا ڈ جہاں سے تحقیق النرے مکم دیا ، بیشک النریے میم دیا ، بیشک دیا ہے میم دیا کہ دیا ہے میم دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا ہے میم دیا کہ د

دَينَ عُلْوَنَكَ عَنِ الْمُحِيْفِ قُلُ هُو آذًى فَاعْتَ فِرُلُوا النِسَاءَ فِي الْمُحِيْفِي وَلاَ تَفْرَبُوهُنَّ حَتَى يَعْلَمُونَ فَاذَا نَظَمَّونَ حَتَى يَعْلَمُونَ فَاذَا نَظَمَّونَ مَا تُوْهُنَ مِن حَيْث امْرَاكُ وُ اللّهُ اللهُ الآن الله أمَرَاكُ و اللّهُ الله الله الله يُحِبِ المُتَّقَا بِيْنَ دَيُحِبُ الْمُتَعَلِيْدِيْنَ لِله الْمُتَعَلِيْدِيْنَ لِله

> له پ۱۰ سرة البقرة ، آیت ۲۲۲ مله پ۱۰ سراة البقرة ، آیت ۲۲۲

### متعداورنكاح. متعدكاحرب امهونا

آج ہم نکاح متعرکے حرام ہونے کے بلانے میں تکھتے ہیں ، یہ اس سے ہیں کہ یہ کوئی ایسا امراود تکم سے جو مفکل اور علم کی عبیب ونٹی بات سے بلا یہ مشہور حکم سے اور چھوئی چوٹی فقہی کوتب میں عمومًا پایا باتا سے ہا ہم ہم اس میں اس فرمن سے د قمطراز ہیں کہ بعن رسائل و مجلات نے باطل اور غلط رائے کی تا ثید کرتے ہوئے غلط بیان نشر کیے ہیں ہو جہلاء اور غلط لوگول سے مادر مہدئے ہیں ، ان کی وعوت نکاح متعہ کومباح قرار د بنا ہے ۔ یہ مروجہ زنا کا بدل ہے جس کا مطالبہ بعض افتراء پداز اور غسرین کرتے ہوئے ہیں ۔ می منانی اور مناخ ہوئی نے دلے لوگوں کی یہ رائے اجاع کے منانی اور متعاد سے اور اس امر کی دعوت ہے کہ ہوکام اسٹر تبارک و تعالی نے حسام متعاد سے اس کو یہ غلط کا رمیاح قرار و سے ہیں اور احکام وین میں قرار دیا ہے اس کو یہ غلط کا رمیاح قرار و سے ہیں اور احکام وین میں دختہ اندازی کرکے فتنہ وگن و کے مرکب ہور سے ہیں۔

يىنسوخ مكم ك اتباع كرتے بوئے نن و توركی ، ئيرک ہے ہیں جراتوں كوكيت والول خرجى النست رجوع فراليا تقارجناني الوياقوي أشاذه يراعماد سبى نامكن ہے اور نربى يہ قابي الحاند وقابل توجري -

چنانچہ یہ امرشک دسترسے بالا ہے کعلم مرت ان توثوں سے مامل کیا بالاسع جوعلم ك ابل اورقاب مون اورعلم كواس كعلى ومناسب موقد برطنب کیا جا تا ہے اورجب کوئی شخص کیے فن سے اسمیل کرگفتگو و کام رے کی جسار كرك تواس عجيب وغريب أتي مرزد بحقي بن -

يه نام نهاد مفكرين اور خلط انداز مصريض والعرك فقد ومرت نقل و فقط فلسفه عقل خيال كرتے بين - تام وه اس حيقت كوفرا موش كردتے بين ، كه مرف أى مسئله يرفتوى دياجا تا جيجس پر بزدگان دين ورسما ، متت ك ا جاخ ہویا قول راج کو اختیاری جاتا ہے جس کی تائیدگی گئی ہواوردہ قاب

يدامر جى مخنى نبيل ہے كەزانى عاصى كويە بات معلوم بوتى ہے كەزاحرام ہے لیکن اس کے یا وجود وہ اس کو ترک نہیں کرتا اس کی وجہ محض یبی ہے کہ وہ اپنی شهوت ونوا مِشات كا غلام ہے . بير كبي كبي وه نادم برتا اور توب كريت اسے -غرضيكم ازكم اسكوابني فوات كياسي اتناشعور توموتله كراس كي مؤان ننس اطاعت شغار و فرما نبردار توگول کے رتب ادر مقام سے کم تر اور

ر ا وشغف جور حام جیز کوطال رنے کااراد مرتا ہے اوراس کا یہ شبه نتهائی قابل خمت وقابل من وطعن ہے متعد کا ارادہ کرنے والاحرام کا : نرکب بور مکم منسوخ کودلیل اور حجت ما نتا ہے اِس کی رائے مردود ہے . نور رشیراس کا براقدام اورسوی و فکرالتهائی خطرناک گناه اوربهت بطانقهان مربر کردر اس نے اپنے آپ کوحرام اورنا جائند کا مرکب بنایا ہے جب تک کروہ تو سرکا بیا و مذاہے۔

مر برا بخیرت می رواین گطرنا دین متین میں بہت بڑا ماد ند ہے، جنانجہ اس بڑے کر اس جیسا رویل فرنسیس کوئی دوسرا ماد ندنہیں ۔ بڑے کر اس جیسا رویل وسیس کوئی دوسرا مادند نہیں ۔

بیدازان، واضع بوکر کار متعم کامطلید ایک عرصے کک نکاح کر بینا

میدازان، واضع بوکر کار متعم کامطلید ایک عرصے کک نکاح کر بینا

در م قراردیا ہے مباح کی روایت منسوخ سے یغزوہ جبری صنورنی اکرم

می استعلیہ والرولم نے مستقل طور پرمتی کو جرام قراردیا جنا بچرمتی متعم ایسا

مستد ہے جس میں شارع کی جانب سے مرد بھی دفعہ سنے کا حکم ادشا دہما

مستد ہے جس می شارع کی جانب سے مرد بھی دفعہ سنے کا حکم ادشا دہما

مستد ہے جس می شارع کی جانب سے مرد بھی دفعہ سنے کا حکم ادشا دہما

دین دوران تمازر نے کرتا .

پڑنٹی اس بات میں توکسی طرح کا کوئی شک وسٹیہ نہیں ہے کہ ہمیں ہو ایک ہمیں ہو ایک ہمیں ہو ایک ہمیں ہو ایک ہو اس سے ارتباد ہوا ہے ہم الدو سے دیا ہے ہو المرائی من الشرعلیہ والہ و لم نے وائمی طور پر منعہ کو حمام قرار و سے دیا ہے المرائی الشرعلیم الجمعیں میں سے کھم محابہ کرام کی مخا لفت سے اس میں ہوتا ۔ اوراس المرکی واضی حرب و نقص واقع نہیں ہوتا ۔ اوراس المرکی واضی دین سے کہ جمہور صحابہ کرام رصوان الشرعلیم المرکی واضی دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام رصوان المرکی واضی دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام رصوان کے دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام کے دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام کے دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام کے دیل سے کرام کے دیل سے کہ جمہور صحابہ کیا کہ کا کہ کوئی کا کہ کوئی کے دیل سے کہ جمہور صحابہ کرام کوئی کے دیل کے د

rii

مطابق متعمرام اورنا جائز ہے اوراس کے مطابق ان جیں القدرہ بنیوں نے مطابق متعمل فرایا ۔ یہ قیامت کک مجمی عمل فرایا اوراس روایت کواصوں نے دوایت بھی فرایا ۔ یہ قیامت کک آسنے والی تسلول کے لیے ہے تاکہ وہ اس پرعمل بیرا ہوں ۔

ابن ماجر میں میں اسناد کے ساتھ سیدنا صفرت این عروضی اللہ عنہا سے بیر صبیت یاک مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرایا ،۔

" معنور پر نورنے رصلی اللہ علیہ والدو می بھیں متعہ کے لیے بین دن اجا نہ بخشی ، بعدازاں اس کو آپ نے حمام اور نا جائز قرار دے دیا، اللہ کی قتم! اگر مجھے اس بات کے بادے بیں علم ہوجائے کہ فلاں شخص نے شادی شدہ ہونے کے ملان شخص نے شادی شدہ ہونے کے باد ہو دمتے کیا دہور میں اس کو بچھ وال سے سنگ ار درجم کر دوں گا ۔

می باد جو دمتے کیا ہے تو میں اس کو بچھ والدو سے اللہ والدی ہے دو و دوسرے مواقع پر متعہ سے منع فرطیا ، یہ دودن فتح کم اور ججۃ الوداع کے بیں ۔

دوسرے مواقع پر متعہ سے منع فرطیا ، یہ دودن فتح کم اور ججۃ الوداع کے بیں ۔

یہ بی ، اس نہی کے برعکس ، رجوع یا متعناد نہیں جس نہی کا حکم صفور علیہ السادة والد قاد و فرایا ۔ کیونکہ نبی المام نے گذر شتہ روایت کے مطابق یوم خبر کو ارشاد قربایا ۔ کیونکہ نبی کے اعادہ اور دوبارہ من کرتے سے الم دہ اور اس ممنوعہ گناہ کے کام کی کہ تشہیری جائے۔ اس اشاعت کو عام کیا جائے اور اس ممنوعہ گناہ کے کام کی نئی کہ ایک بہت ساگر دو اور جاعت سے ۔

بنائ شراهین می فربیم جانورول کے باب بین سیدنا معنزت امام مالک رحته الله علیه کے طریق سے بہ روایت مذکورسے کہ معنور پُر نورصی الله علیه واکرولم فرمت الله علیہ کے طریق سے برحور توں سے متع کرنے اور گھر یاوگر موقع برحور توں سے متع کرنے اور گھر یاوگر مول کے گوشت کھانے کو وار وہا۔

معم شرایت سے اول میدینه کی روایت سے اول می فرکور ومروی ہے۔

چنانچر ندکوره اورعلاوه ازین رمایان سے مترشع بهاکر آنوی متنعه کا حرام مونا ابدی اورعارفنی حرمت مرام مونا ابدی اور مارفنی حرمت مرام مونا ابدی اور مارفنی حرمت مرزنهین م

چنانچرمتح کے حرام اور نا جائز ہونے میں آج تمام بلادا سلامیہ کے تعقیل علمار کرام، فقہاء عظام، اصف کے ایکہ کے درمیان کوئی افقلا ف اور تعناد نہیں۔ گرصوف مقولاے سے شیعوں نے اس باسے میں معمولی افقلا ف کیا ہمیں۔ گرصوف مقولاے سے شیعوں نے اس باسے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ چنا نچرمتحہ کے مباح ہونے کے یا سے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ ان کی میں گھونت اور خود ساختہ روایات میں سے اکثر وہ ہیں۔ وہ منسون، مردود میں بلکہ ان ضعیف روایات میں سے جی ان کے کہنے والوں فعیف مان سے روع کر لیا ہے۔

اوراین مندرنے ارشاد فرمایا ،۔

"اس کے بارسے میں اوائل علاء کرام رحمہم النداجمین سے رفصنت مردی ب اوربعین رافضیوں کے علاوہ کسی شخص کے بارسے میں بیملم نہیں کروہ متعہ کو دبائز قرار دیتا ہو۔ تا ہم البیے قول کا کوئی معنی ومطلب نہیں جوکتا ب الند اورسنت رسول مسلی الندعلیہ والہ دسلم کے مخالف اورمنتا وہو۔

ا ورقامني عيا من رحمته الطمعليه سنه الشاد فرمايا ٠٠

تمام علمادکوام کا اس بات پر اجاع ہے کہ متعہ حوام ہے سوائے روافق کے بسیدنا معزت ابن عباس دمنی الشرعنہاکی عبانب منسوب اکیدروایت کے بسیدنا معزت ابن عباس دمنی الشرعنہاکی عبانب منسوب اکیدروایت مسعیاں موزا ہے کہ آپ نے اپنے سے عیاں موزا ہے کہ آپ نے اس کومباح قرار دیا۔ تا ہم بعدازال آپ نے اپنے اس تول سے رجوع فرما لیا ؟

" انبه بمال کہ یہ کام متومنتقد و واقع بوتو د و باطل ہوگا . نواہ یہ و نول سرگا . نواہ یہ و نول سرگا و نول میں ا و نول سرقبل مو با و نول کے بعد یہ اور نہ طالم استے ارشا و فر ما یا د

" منعہ کے حمام ہونے پرعلاء کام کا اجماع ہے محربین شید نے اس اجماع کی مخالفت کی سہے۔

چنائچہ شیعہ کے قوا مدوا صول کے مطابق بھی نخالفات و مختلفات میں سینا صفرت علی کرم الشروج بر الکریم کی جانب رجوع کرنا درست اور میں نہیں ہے۔ کیو کم سیدتا صفرت علی کرم الشروج بر الکریم سے میں مروی روایت کے مطابق یوں ہے کرمت مشورخ ہوج کا ہے۔

اور بیره فی نے جناب جعفر بن محدر منی الله عنه سے نقل فرابا ہے کہ آب مستحد من الله عنه سے نقل فرابا ہے کہ آب مستحد سے متعمر میں دریا دنت کیا گیا توآپ نے ارشاد فرایا برا مستحد تو بعیب دنا ہے۔ "

ا ورقامني عيامن رحمة الشرعليه فيارشا دفرايا: -

معلارکوم دهم الله کا اس با دے میں اختلات ہے کو کی البیٹ خص بر مدلکا ئی جائے گئی ہائے گئی ہاسے کو کا اس مدلکا ئی جائے گئی ہاسے میں مدلکا ئی جائے گئی ہاسے کا اس کو تعزیر لگائی جائے گئی ہاس کہ مدلکا نے اور دوسرا تعزیر لکا نے کا بھی دو قول ہیں ، ایک متع کرنے والے کو مدلکانے اور دوسرا تعزیر لکانے کا علامہ قرطبی دھنہ اللہ علیہ نے ارشاد فرطایا :۔

منام موایات اس امریرولالت کرتی بین کرمتوکی مباح مونے کا عرصه
انتهانی منتعراور قلبل ہے ، بعدازاں سلعت اور خلعت علماد کرام رحمہم التہ کا اس منعہ براتفائی ہے کرمنعہ منوع اور حمام ہے سوائے ان چند شیعہ عوام کے بواس مام کے ترکب ہوتے ہیں۔

شوكانى نے كبار

« سيدنا معرت ابن مهاس دمنی الدعنها سعمتعه کے باسے میں رجوع مروی ہے۔ اوراس رجوع کی روابیت علم دکرام کی ایک بہنت بوی اور بھاری جاعت فامنى المعروف وكيع ابنی کتاب " الغود من الاخبار" میں میم سند کے مائذ رقم طراز ہیں ہو کہ سیدنا حضرت سیدمن جبررمنی التّرعنهسسے متفل سے کہ

 جناب حضرت سعیدبن جبیردمنی الشرعنه ارشاد فرما نے بین کرمیں نے سیدتا مدرن ابن عباس رمنی النرعنهاسد دریا فت کیا ،متعم کے بارے میں آپ کا كيا رشادسه بكيوكم اكثر توكول في متعما ختيار كراباس حتى كم متعم كياك میں تو ایک شاعرنے اشار بھی کھے ہیں ، آب نے دریا فت فرما یا کہ شاعرنے كياكها ب ؟ توجناب مغرت سعيدين جبررمني التدعنه في جواب مي عرمن كياكه شاعرنے كباہے:-

جب شیخ کی قبروبند طویل ہوگئی تدی نے لیے قد قلت للشبخ لما طال معيسه منماح هلاك في نولى ابن عباس وسل ترى رخعترالا لمرات انسة تكون متواك حثى معدرالناس

كها لعانسيس كياتم سيدنا معزت ابن مياس دمنی استرمنها کا فتری نهیں د کیفنے اور پر جیئے تما طراف کی رفعست کومہت وتسلی باؤسے۔ ا دربهمقار المفکار موگی ، حتی کر اوگوں کے سلیے جائے مدور موگ -

سبينا معزن ابن عباس ممنى التدعنها في سعدريا فت مرابا توکیا اس کے باہے میں شاعر نے شو بھی کہے ہیں؟ میں نے عرف کیا ،جی الله المرسيدنا مغرت ابن جبررمنی الشدعته بیان فره تے ہیں کہ جناب سیدنا

معترین این عباسس رمنی الشرعنها نے اس کونالہستدورا با با اس سیعت فرایا۔ علامه خطابی رحمته الشرعلبه سنے بھی اپنی میں استا و کے ساتھ جناب مغرت سعبدبن جبيرمنی انٹرعنہ سسے روابین، بیان فرما ٹی سیے کہ آہیستے سبیدن معزب ابن عباس رصی الشرعنها سے پوچیا: ۔ " آپ کے نترے کے چرہے اور شہرت ہونا مٹروع ہو کی ہے۔ اور

شعراء نے اس با سے بیں شوکھے ہیں۔

تدسسيدنا حفرنن ابن عباس رحنی النّرعنها نے دریا قنت قرمایا کر اوگوں تے کیاکہنا شروع کردیا ہے؟

جناب حفریت سعیدبن جبرد منی النرعنه نے دوا شعار کا تذکرہ کیا، تو سبيدنا حضرت ابن عباس رصني الترعنهات ارشاد فرايان "سبحان الله الميس في السكا فتوى بهين ديا "

چنا بخبراس سے ببہنی منزلیت نے ایک روابیت بیان فرمائی ہے ، کہ سيدنا حفرت ابن عباس تے لينے اس قول سے رجوع فراليا . اورابوعوانه نے بھی اپنی میں مجوع کا دکرفرمایا ہے۔

ما حب فتع نے اس کے بعد کرسیدنا حفرت ابن عباس دمنی المتر عنهاسسے مردی ربورع کی روایات بال فرائی ہیں ، جناب حفرت مہل بن سور دمنی الشرعنه کی ترمذی شربیت بی مذکوردوا بست کو بیال کرتے ہوسے ارشاد

سرد بربی الد علیه واله و لم تے متعمی اجا زمت معمولی عرصوسی مرون نند بدمجیوری اور وطن اصلی سے بہت دوری کی وجہسے عطا فرمائی كين أب نے بعدازاں اس كوحرام اورنا جائز قرار دے ويا " 476

آب کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:۔

سیره و دوایات اوراخیاربی جومیس، میمن کوتوی اورمضبوط کرتی

يں "

ادرسیرت جنی می مروی ہے کہ

معنورا قدس سی استعلیہ والہ وسلم کے ہمراہ آپ نے غزوہ اور ہما ہمادی شرکت فرطی اور یہ جہاد وغزوہ فتح کم کے روز منعقد ہوا۔ ہم بہا اسس عرصہ کے دوران پندرہ دن تک قیام پنریر سے تو معنور مُرفود سی اسس عرصہ کے دوران پندرہ دن تک قیام پنریر سے تو معنور مُرفود سی استعلیہ والہ وسلم نے ہمیں عور توں کے ساتھ متحہ کرنے کی اجازت بخشی یہ استعلیہ والہ وسلم نے ہمیں عور توں کے ساتھ متحہ کرنے کی اجازت بخشی یہ ایک ذکر فرط کی۔ حتی کہ آب نے ارفنا دفرط یا ،۔

" بین ولال سے رکم کرم سے اس وقت تک با ہرنے نکا حی کرمنور بُرنورصلی النّرعلیہ والہ وسلم نے متعہ حمام قرار دے دیا " ایک اورر وابیت میں یوں ندکو رہے کہ

" جناب مضرب سهل بن سعدا مفنورا نورسلی الشعلیه واله و مم مح بمراه مصرف من جناب مضرب من الشعلیه واله و مم من الشعلیه واله و مم سنے ارتباد فرمایا: ۔

" الگو! میں نے تمعیں اس امرکی اجازت دے دی تقی کہ عود توں سے متحد کرنا جا مُندا ور درست ہے سکن ریہ حکم اب منسور خسبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن مک متعر حرام قراد دے دیا ہے : چنا نجر آپ معزات میں سے اگر عور توں کے ساتھ کسی نے متعر کا معاہدہ وغیرہ کیا ہوتو اسے اب بالک ترک کر دینا چا ہیں اور جو کچر تم عمد توں کومال دے چے ہو اس کروالیس نہ لینا یہ و صدیعی نواکوا حمد وسلے منے دوایت فرط یا

ا در شرح موطامسنوی شریعیت میں ہے کہ صاحب شرح السندنے ارشاد فرما با :۔

و علمارکا اس سکله پر اتفاق ادراجماع سے کم متعمرام ہے۔ یہ مسی نول میں ابیامسکر سید حس برسبی کا اجماع ہے۔ چنائچ متعمالام کے متروع شروع اوراوائل میں میارے مقا، کین اب حرام ہے ۔ وسلی اللہ علی سبت نا عسی وعلی الله د معبه دستم



يدر وتنحصل سرال فلع محوات